www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

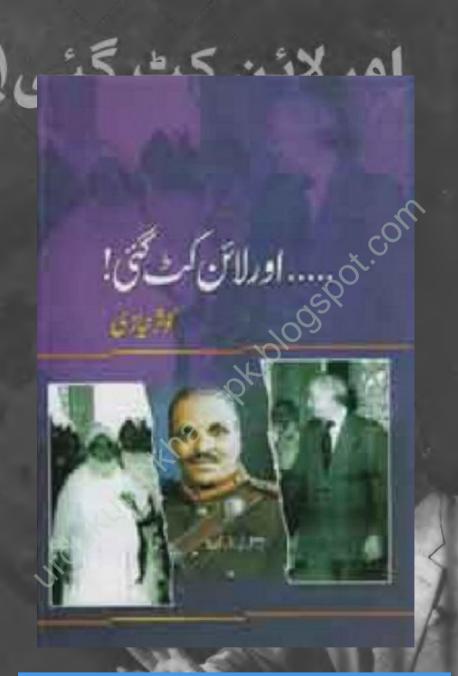



urdukutabkhanapk.blogspot

Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

# ....اورلائن کٹ گئی!

كوثر نيازي



URDUKUTABKHANAPK.BLOGSPOT

احمديبلي كيشنز الأمور

انتخابات، وتت سے پہلے کیوں؟

نجومیوں اور دست شناسوں سے مشورے

نوال باب ری پر استگ پلانٹ کے بس پر دہ تھائق دسوال باب مارشل لاء کے حق میں یمیٰ بختیار کے دلائل گیار ہوال باب ندا کرات کی طرف پیش رفت، PNA کا مصالحی فارمولا

بيووكر ليي كزغ يل

انتخالي مهم كا آغاز

جرنیلول سےمشورے

جزوى مارشل لاء كانفاذ

بارموال باب محقوصا حب سمالدريست اؤس يس

تیرہواں باب بزاکرات کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ چودہواں باب جرنیل ایک پیوز ہوتے ہیں

صفحتبر

7

12

21

37

41

48

52

57

63 75

78

95

105

110

# Scanned by iqball

دوسراباب

چوتقاباب

يانجوال باب

ساتوال باب

آ تھواں باب

چھٹایاب

|                  | جمله حقوق فقوظ فصلط        |
|------------------|----------------------------|
| فرورى1987ء       | پېلاايديش:                 |
| اپریل 2007ء      | احمد پہلی کیشنز سے باردوم: |
| سيدسلمان حسن     | ٹاکنٹل ڈیزائن:             |
| حاجى صنيف پرنترز | <b>پ</b> نٹر: ،            |
| =/250روپے        | قيت: المسام المسام         |

@ .com == 1 -

مشاق بك كارز،أردوبازارلا مور فون:7230350 علم وعرفان ، أردوبازارلا بورينون:7352332 نگارشات ، مزیک رودلا مور فون:7322892 ويكم بك يورث،أردوبازاركراجي فون:2633151 اشرف بك المجنسي بمين چوك راوليندى فون:5531610

# AHMAD PUBLICATIONS

35-Royal Park, Lahore-Pakistan Oyal Park, Land 19 (042) 6363009, 6363452 AHAAD E-mail: ghalibooks@yahoo.com



by iqba

canned

# "اباجي ... اباجان

میرا بیٹاروَف بھے بیارے سب گروالے رونی کتے ہیں 'میرے کندھے پرہاتھ رکھے جھے ہلارہا تھا 'ابھی!س نے دوسری مرتبہ بی پکاراتھا کہ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چرے پر پچھے پریٹان می لکیریں تھیں۔ آنکھ کھلتے ہی پہلی نظرانمی پر پڑی اور بل بھر میں میرے ذہن اور جسم سے نیزوار کمی اور مسل بدیار نہ جانے کتے می کموں کی تھمکن دور ہوگئی۔

یہ م اور ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کی درمیانی رائی جی میسات سائیسے مرات کا بینہ کے اجلاس

ے فارغ ہو کر پرائم خشرہاؤس سے کھر واپس پہنچاتھا۔ ملک کے سائی حالات اس قدر ابتر ہو چکے تھے

کہ اب یاد نسیس آیا گر ان دنوں ذہبن کو ایک لحمہ بھی فراغت کا نصیب ہوا ہو' گرز آ ہوا ہر بل اور ہر لحمہ
چار وں طرف پھیلی ہوئی ابتری میں اضافہ بن کار یا تھا۔ ہنگا ہے ' ہرتا لیس' جلوس' جلے ......الا چانو نیت
اور تشد دکی جو لہرا ٹھ کھڑی ہوئی تھی اے روکنے کی ہر کوشش ناکای ہے ہم کنار ہور ہی تھی۔ یوں نسر س
ہو تاتھا جیسے جو پھی ہور ہا ہے کہی قطری قانون کے تحت ہور ہا ہے اب اے روکنا ہم میں ہے کسی کے بسی میں ندر ہاہو۔

| 116     | ذا لرات مے دوران بتیز پارلی مسودہ پیش کرتی ہے | يندر ہوال باب |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 130     | نہ جائے رفتن ، نہ پائے ماندن                  | سولهوال باب   |
| 137     | ڈیٹرلاک ہوتا ہے                               | ستر ہواں باب  |
| 146     | فيصله كن موز منسنى خيز لمحات                  | الثقاروال باب |
| 153     | منجه متفرق باتنب                              | انيسوال باب   |
| 162     | بهنومودودی ملاقات۔                            | بيسوال باب    |
| 166     | اورلائن کٹ گئی۔                               | اكيسوال باب   |
| 1895172 | ناياب تصاوري                                  | بأئيسوال باب  |
|         | 50 صفحات کے انگریزی ضمیمہ جات                 |               |



میں پرائم منسٹرماؤس ہے باہر نگلے۔ گاڑی کے شیشوں ہے باہرمیں روشنیوں پریوں نظر ڈال رہاتھا جیسے آج

**Q** 

S

مِنْ البِهُ مُرے ہے باہر آ چکاتھا۔ پستول میرے باتھ میں تھا ہیں نے بیر ٹی ہال کے دروازے پر پڑے ہوئے

پرونے سرکائے تو باہرا لکنی میں گئے ہوئے بلبول کی روشنی میں میں جال ہے مصل وو فوجی کھڑے تھے اِن

کے باتھوں میں رانفلیس تھیں جوسید ھی میری جانب تنی ہوئی تیبرا یک لمعے کے اندر میرے و بہن میں بنگلہ

ویش کے شیخ مجیب الرحمٰن کے خلاف آنوالے فوجی انقلاب کا پور انقشہ گھوم گیا جھے اپنے پورے بدن

میں سنستی اور خاد کی ایک آلی لرووڑتی ہوئی محسوس ہوئی جو صرف موت کو اپنے مقابل کھڑے و کچہ کر ہی

میں سنستی اور خاد کی ایک آلی لرووڑتی ہوئی محسوس ہوئی جو صرف موت کو اپنے مقابل کھڑے و کچہوں ہو کہ ہورہ ہے بل بھر میں مینکٹروں مناظر میری آ کھول کے مورب ہے بل بھر میں مینکٹروں مناظر میری آ کھول کے مانے کے گئیس شیخ مجیب کی لاش خاک وخون میں پڑی ترپ رہی تھی اور ان کے اہل خانہ کے ب

میں نے دونوں نوجیوں ہے کسی بھی آبڑ ہے خالی آواز میں پوچھا ''شوٹ کرناہے یا گر فار کرد کے ؟ ''

" سر میں وورے جیسے اطمینان " کیک نے جواب دیا۔ میرے اندر کمیں وورے جیسے اطمینان کی سانس کسی ان جانے سفر پرنگی اور میں نے آگے ہوھ کر ورواز و کھول دیا۔

میں نے فوجیوں سے پوچھا۔

" كيرت تبديل كرسك أبول يااى طرح چلنابو كا . "

" آپ کپڑے تبدیل کر لیجے" ای فوجی نے جواب دیا۔ ای اُٹنامیں ایک میجرا در مزید جار فوجی جوان میرے کرے کے اندر داخل ہو بچے تھے۔ رونی حیران پریشان کھڑا ہے سب پچھے دیکھ رہاتھا ہیں نے ، اے کہادہ طارق اور رضوان کونہ جگائے اور خود بھی جاکر سوجائے۔

میں نے گیڑے تبدیل کے اور میہ جانے کے لئے کہ وزیر اعظم کس حال میں ہیں انہیں فیلی فون کرنا چہا۔ سب سے پہلے میں نے گرین فیلیفون اٹھنا یالیکن وہ ڈیڈ تھا۔ باتی فون بھی اسی طرح لیے۔ کیپٹن نے میری یہ کوشش کیار دکھ کر جھے بتایا کہ ٹیلیفون کٹ چکے ہیں۔ مجھے بعد میں بتہ چلا کہ ملٹری کے جوان جب میری رہائش گاہ پہنچ توانسوں نے سب پہلے کہ میمینغ پر ہی قبضہ کیا آپر میٹراس وقت او نگھ رہا تھا جب اس نے اچانک ہی خود کو ملٹری کے جوانوں کے نریخ میں پایا تو وہ گھبرا گیالی نے مجھا شاید اس سے ویوٹی کی حالت میں او تھے کی جو کو تاہی سرز و ہوئی ہے ملٹری کے جوان اس سے اس کی باز پرس کر نے والے ہیں ایس نے بو کھلا ہت کا مظاہرہ کیا اور چنوالی سیدھی حرکتیں کر میضا جس پر ملٹری کے جوانوں نے دو چار تحکیر رسید کر کے بات نیز دے نے بیات وہ کو ان اس کی کاریں کا نے والیں۔

ان کے ردیتے میں اس ابتدائی جارحیت کے بارے میں مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس کاسب وہ بد مزگی تھی جرحفیظ پیرزادواور ٹکاخان کی رہائش گاہوں پررونماہوئی۔ متاز بھٹوجنیس اعلیٰ نسل کے کتے ائیس آخری مرتبه دیکے رہاہوں جیسے کوئی میرے اندر سے پکار پکار کر کہرہ ہاتھاؤقت ختم ہو چکاہے۔ آج کے بعد یہ احول سے عمد 'ید دورُسب پکیر ختم ہوجائے گا۔ اس پر الودا عی نظریں ڈال لو۔ " جیسے معلوم نمیں کدیقیہ سفر کس طرح گزرا۔ میرافضل جیسے میری رہائش گاہ پر ڈراپ کر کے چلے گئے۔ وہ جمھے نے زراہی آگ تیام پذیر تنے بیں گھریں داخل ہوا میرے تینوں بینے طارق 'رڈف اور مضوان ابھی تک جاگر ہے جسے۔ بیوی اور بینی عمرہ کرنے سعودی عرب کئے ہوئے تتے۔ میں نے تیزی مضوان ابھی تک مرے میں بایا ور بیر طارق کوچند خصوصی بدایات وس جیک بک اس کے حوالے کی اور ا

بوں واپ مرے میں بالا یا در چرطارق بوچند مصوصی ہدایات ویں چیک بک سے حواصف اور اسے بتایا کہ بوقت ضرورت میری عدم مرموثی میں اے گھر کس طرح چلانا ہو گا۔ بیکھیے خوشی ہے کہ میرے متنول بچوں نے میری باتوں کو اس طرح سمجھاجس طرح سبحسنا جاہئے تھا۔ انہوں نے نہ تو کسی غیر سعمول ترد د کا مظاہرہ کیانہ بریشانی کا۔ روز بروز گرتے ہوئے حالات کا ندازہ انہیں خود بھی تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ

مظاہرہ کیانہ پریشان کا۔ روز ہروز برائے ہوئے حالات کا ندازہ اسیں خوو بھی تھا۔ میں نے اسیں جھانا کہ اگر میری عدم موجودگ میں انسیں موجودہ رہائش گاہ چھوڑنی پڑے تودہ کوئی دو سرا مکان علاق کر کیں '

قورى طور بروستاب نه ہو تو كا ہور مطلع جاكس -

اسی دوران راولپنڈی ہے راجہ عبدالعزیز بھٹی ایم این اے کافون آیا بیں نے ان ہے بھی ہدکہا ہر "وقت تیزی ہے گزر رہاہے 'کسی لحمہ نوج قبضہ کر سکتی ہے۔ معلوم نہیں آج کی رات بھی خیریت ہے گزرتی ہے کہ نہیں "بچوں کوسونے کی تلقین کرنے کے مجد میں نے کراچی میں اپنے معالج اور دوست ڈاکٹر بھیری کوفون کیا۔ وہ جھے ہے لئے تشریف لانے دالے تھیں نے ان ہے کہا" آپ نے بہت دیر کردی ہے کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کل آئیں اور جم ہے ل بی نہ یائیں۔ "

"كيابات بينيع ؟ " من فيستر المع بوع دريافت كيا : " خيريت توب ؟ "
" باجان ! بكر آدى جمت يرجزه آئي بين ادران كي اتحول من بندونين إن "

" بندونیں " ...... بی نے اٹھ کر کمرے ہے باہر آتے ہوئے کما" بی ہاں ..... یہ آپ ابناپ تول ساتھ لے لیں " اس نے تکئے کے نیچ ہے پتول نکال کر میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ۔ بجھے فوری طور پر کچھ اندازہ نہ ہوسکا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بندونیں لئے ہوئے چھت پر چڑھ آئے ہیں۔ ردفی کا کمرہ باہر کے رخ پر تھا اس نے اچانک دیکھا کہ دو آ دی دیوار کے ساتھ گئے ہوئے اپن کے بین سے زریعے باکنی پر چڑھے اور پھران کے فوراً بعد دو آ دی مزیداوپر آگئے ' چاردل کے ہاتھوں میں بائی رائعلیں تھیں۔ ردفی یہ دیکھتے ہی بھا گیا ہوا میرے میں بہنچاا در مجھے جگا کر بیا اطلاع دی آئی دیمیش رائعلیں تھیں۔ ردفی یہ دیکھتے ہی بھا گیا ہوا میرے میں بہنچاا در مجھے جگا کر بیا اطلاع دی آئی دیمیش

0

O

 $\mathbf{C}$ ഗ

پالنے کا بے حد شوق ہے اور پورے سندھ میں جن کے پاس مسترین قسم کے بعض نمایت خونخوار کتے ہیں ان کے ہاں بھی ملٹری کے جوانوں کو خاصی مزاحمت کاسامناکر نا پڑاتھاجس سے وہ اس بھیج پر پنیچ کہ شاید میرے بال بھی انسیں کسی ایس ہی صورت حال کاسامنا کرنا پزے گالیکن جب میرے بال انسیس کمل طور پر پرامن فضالی توان کی مجھلاہٹ ختم ہو گئی میں نے ان کے ردیئے میں درستانہ تبدیلی محسوس کی ہیں نے پر جما عمام قرآن مجید 'جائے نمازا در چند جوڑے کپڑوں کے ہمراہ لے سکتاہوں جنواب الا ''کوئی چیز ہمراہ لینے کا علم منیں" "كيا آرى انقلاب لے آئى ہے" میں نے مجرسے پوچھا" سر اس مس اس قسم كے كئى سوال كاجواب دين كالفتيار نسيس "مبحرف ايخ مخصوص فوحي انداز ميس جواب ديا-ابھی ہم اورے نیچ اڑنے کے لئے سرصیال طے کر رہے تھے کہ نیچ ے ایک آواز آئی "ميرے لئے چل ساتھ ليتے آنا" يه عبدالحفظ بيرزاده كى آواز تھى۔ ميں نے ميجركى طرف ريكھاده بولا كے لیجے " دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر میں نے چیل اٹھائے اور نیجے اترا نیجے کاپوراضحن فوجی در دیول میں ملبوس م نے چل حفظ برزادہ کو دیے جوشب خوالی کے لباس میں نظمے یاؤں عی فوجی دہے کے ہمراہ ع آئے تھے ہم دونوں کوالگ الگ جیوں میں بٹھادیا گیا۔ گاڑی صدر دروا زسے بابرنگل تویس نے دیکھا يمال فوجي ورويول ميس لمبوس ب شارساي ايستاده تصدوكي ثركول اور گاريول ميل اس " آيريش " ك لے مقرر کئے گئے تھے۔ اس دقت رات کے تقریباً سواتین بجے مول کے جب بے قافلہ زیر د پوائٹ کے قریب پتچااور رک گیامرطرف خاموشی اور سنائے کاراج تھاچوک میں چند فوجی جیسی کھڑی تھیں۔ میں نے

اسے بم سفرفی افسرے وریافت کیا "جم یمال کول رکے ہیں؟" اس نے تایاکہ "متاز بعثوصاحب ممي آنے والے بيں دو آ جائي تو قافله ايك ساتھ آكے روانہ ہو گائة اس كے بعد پھر خاسوشي حيما كئ -تعوزی دیر بعدی رات کاسنانالیک مرتبه محرفوجی گازیوں کے شورے کونج افھایعلوم ہوامتاز بھٹو صاحب آپنے ہیں ان کے آتے می جارا محمرا ہوا کانوائے بھی حرکت میں آگیاارد کر د صد نظر تک آر کمیوں كاراج تھا۔ كىس كىس سريٹ لائيس روٹن تھيں يشمرے گزرتے ہوئے ہم نے ديكھا كە بعض اہم ناكوں

ير فوج كي تعيناتي عمل مِن آچي تقي سي

ساميول ع بعرامواتفا-

اب ہم جس رائے ہے گزرر ہے تھے اے بچائے میں جھے ذراہمی ویر نہ تھی بیر راستہ چک لالہ کو جا آتا جال وزير اطلاعات ونشريات مونى حشيت مس مجى ميراد فترمواكر ، تقاتالاً ترتمام فيي كاثيان فاردار آروں ہے مگرے ہوئے ایک دفتر کے احاطے میں جاکر رک محتمی جمیں ایک مرب میں پہنچادیا کیا جمال بہلے بی سے اچھی خاصی تحفل جی ہوئی تھی۔ صوفوں پر ریٹاڈ ڈجزل ٹکاخان مفتی محمود اور پر دفیسر مفور وغيره براجان تحاور جائ كادور جل رباتحالب يرقصاف ظامرتفاكه فون انتظاب لے آئى بيكناس انقلاب كا رہبركون ہاس كےبارے يس كسي كو كچھ پائدتھا اندى كسى كو خبرتنى كەمىر بعثوكمال بين؟

ہم آپس میں میٹھے ایک دوسرے کوائی اسیری کاحال سنارہے تھے۔ متاز بھٹو کہنے گلے " جب گاڑیاں زمرہ پوائنٹ کے قریب رکیس تو میں نے تو دل ہی دل میں کلمہ شماوت بڑھ لیا تھا میراخیال تھا کہ اب اس ویرانے میں ہمیں شوٹ کر کے لاکٹیں او ھربی کہیں تھیتوں میں دبادی جامیں گی پھرجب گاڑیاں چل پر ہی اور وہران علاتے ہے گزر س تومیں نے خیال کیا ثنا پرشهری آبادی ہے باہر نکال کر ہمیں فائرنگ اسکواؤ کے حوالے کیا جائے گا کیونکہ رات کے سنائے میں فائرنگ کی آواز زیادہ کو نجی جس سے شربوں کے آرام میں خلل پڑ سکتاتھاان کے بر مزاح انداز پر محفل میں ہے انھیار قبقے گو بجا تھے۔

مچے دریے بعد ہمیں ای آفس سے ملحقہ برکس میں ایک ایک کمرہ دے دیا گیایا منے کی بیرکس میں بی - این اے کے رہنماؤں کوملبرایا کمیان میں بیرصاحب بگارا اصغرخان 'نواب زادہ نصراللہ خان ' مولا نانورانی ' مولانامفتی محمود اور پردفیسر غفور شامل تتصاور مقابل کی پیرکس میں ہم لوگوں کو ...... ( '' بهم لوگول '' میں میرے علاوہ متاز بھٹو ' حفیظ پیر زادہ ' نکاخاں ' زاکٹر غلام حسین اور غلام مصطفیٰ کھر شال ہے ) اب قریب قریب نماز مجر کاونت ہو چلاتھا ہیں نے اپنے کمرے میں آ کر وضو کیااور اپنا سرنیاز و عبوویت این مالک کے سامنے جمکا دیاای بیس بد تشکر بھی شامل تھا کدیمال فوجی انقلاب تو آیالین دوسرے مکول کی طرح یہ خونی نہ تھا، پر امن تھا یہ بعد میں معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو گر فآر کرنے والے وستول كوخصوصى بدايات تفيس كدكر فآرشد كان كالحمل ادب داحرام ملحوظ ركهاجائها بالرتم برمولي چلے تو تم جوالی فائر کر یکتے ہو درنہ خون کا ایک قطرو بھی نہ کرنے یائے اور نہ آپریش ایسے انداز میں انجام کو منع که کوئی بنگامه اٹھ کھڑا ہو۔

نماز کے بعدیس بستر رایث کیا یکھ در یر گزرے ہوئے دا قعات ایک قلم کی مائندنگا ہوں کے سامنے گھوتے رہے بھرند جانے کب نیند کے بوجہ ہے میری بلکیں خود بخود بند ہو حمیس بیں اٹھاتو سورج اچھاخاصا نکل آیاتھااور کرے کی میزرناشتے کی ٹرے میراا تظار کر رہی تھی۔

يه تعاجر نيلول كي اس طويل رات كالندازجو ٥ جولائي ١٩٤٤ء كوشروع بوكر كم جنوري ١٩٨٦ء تك پيلى بوكى تقى مموضع صادق اب بھى نئيں بوكى ارباب شعور كى زبان پراب بھى رەرە كريمى بات أرىي

وه انتظار تماجس كابيد وسحرتونسين

آهم ساور ۵ جولائی کی در میانی رات کوجو بچھ جوادہ مارشل لاء کانقطر آغاز ہر گزنہ تھا، خشت اول میں مجی توبت عرصہ پہلے آ چکی تھی 'بغول شاعر ہے

> وقت کر آہے برورش برسوں حادثة ايك دم نتيم ربويا

0....0

þ

0

anne

O S ووسرا باب

انتخابات ' وقت سے پہلے کیوں ؟

ہد ۱۵ تتبر ۱۹۷۴ء کی خنگ رات تھی جزیر اعظم بھٹونے فرائنل منعبی نمثانے کے بعد عبدالحفیظ پیر زاوہ رفیج رضااور مجھے ڈنر کے لئے اپنی قیام گاہ پر رو کا بواتھا وے جسب معمول تھوڑا سابھنا بواقیمہ پلیٹ میں ر کھے ہینھے تھے ہے آثر جرے کے ساتھ ہم تیون کی طرف دیکھتے ہوئے نمایت سجیدگی ہے ہوئے۔ " يوم أفكّر جس انداز مين مناياً كيا 'اس كافكومت كوكيافا كده بوا؟ "

وہ احربوں ہے متعلق آئینی ترمیم کا دوالہ دے رہے تھے جس کی خوشی میں پاکستان بھر میں یوم تشكر منايا مياتها بصوصاحب كاخيال تعاكمه أنمين مين اس ترميم كابوكريدت حكومت كولمناجا بيئة تعادوسيس ملا ان کوشکایت تھی کے ۔۔۔۔۔۔۔۔ "مولوی اوگ زبروسی اس کاسراا بے سم باندھ رہے ہیں جس کے لئے ہمیں لوگوں کواصل صورت حال بتانا جاہئے۔ "

" لوگ اصل صورت حال جانتے میں جناب" حفیظ نے اپنی روائتی آگر فول کا مظاہرہ کیا۔ "مولوبوں کے کتنے آ ومی اسمبلیوں میں ہیں؟ عوام انہیں خوب جانتے ہیں ' وہ ان کے کھو کھلے وعوں کے فریب مین سین آئیں گے۔ میرے خیال میں تو حکومت کوپورا کریڈٹ ملاہے۔"

" آپ كاكيافيال بمولانا" وزير اعظم بحنون نيم وا أنكحول اور وني دلي مسكرابت ك ساتخد مجھے سوال کیا۔ یوان کالیک محصوص انداز تھا۔ مجھی مبھی جب خوشکوار موڈ میں ہوتے تو تھن طبع کی خاطرا ہے قربی رفقاے گفتگو کرتے ہوئے وہ رسی انداز اختیار کرتے تھے۔ ایسے مواقع پروہ مختلف النبال لوگوں كواظهار رائے كاموقع ديتے - وقتا فوقتا خود بھى "مكڑے" ديتے رہے جس كامقصد گفتگو ميں چک پیدا کر ناہو ہاتھا جو عموماً آ جاتی تھی۔ بعض او قات ایہ ابھی بو ناکہ گفتگو کے بجائے خود ''گفتگو کرنے والا" چیک انصاتها- وزیر اعظم ایسے مواقع پر بهارے دوست خورشید حسن میرکی حرکات وسکنات ادر باتوں سے بہت مخلوظ ہوتے شھے۔ کچھا فرادا جھے خاصے ذہین و فطین ہوتے ہیں لیکن ان کی حس مزاح کند ہوتی ہے وہ ازراہ تقنن کی من بات پر بھی فلسفیانہ موشکا فیال مجمع اسنے لگتے ہیں اور سجیدگی کی شدت سے چرے پر تشنج کی می کیفیت طاری کر لیتے ہیں ایسے لوگ بھٹو صاحب کی تفریح طبع کا بھٹرین ذریعہ ہوتے

موضوع دے کراس کی طویل تقریریں ہوی سنجیدگی ہے سنی ہیں۔ "

جب انہوں نے مجھ سے میرا خیال ہو چھا توان کے ذہن میں ور حقیقت صرف کر ڈٹ کی بات نہ تھی معاملہ حقیقتا کچھاور تھا۔ ان کی ذہنی کیفیت کا ندازہ لگا کر میں نے متاطانداز میں بولناشروغ کیا۔ " يه درست ب ك علائس كاسراا ي سرا نده رب بي كونك وه ايك دت بي مم جلارب تتے۔ ان کی طرف ت قرمانیاں بھی دی حمیں لیکن فیصلہ تو سرعال آپ کی حکومت نے کیا ہے۔ اب جمال تك من سمجھ سكا بول آپ انتخابات كے نقطہ نظرے سوج رہے ہيں " ميں نے ايك لحد آئل كيااور ان كے چرے کے آثرات دکھے انسوں نے اثبات میں سم ملا کر پیرزادہ کی طرف دیکھااور مجھے یو لنے کااشارہ کیا۔ میں نے کہا۔

"اس اقدام سے نہ ہی طقول میں آپ کی مقبولیت یقینابر ھی ہے لیکن انتخابات کے نتائج ان طفقول میں مرتب شیں ہوتے۔ سیای فیصلہ بیشہ سواد اعظم کا ہوتا ہے اور سیاس میدان میں اس وقت آپ كالراف ١٩٤٣ء ينج ب "اس موقع يرم نه ايك يراني گفتگو كاحوالم بهمي ديا-

لابورک اسلامی سربراہ کانفرنس کے دوران ایک رات ہم تھکے بارے سیٹھ کافی بی رے تھے كەمسىز بھٹونے اچانك سوال كيامە" مولانا! آپ كاكياخيال ہے ، معزز مهمانوں كوالو واع كينے كے بعد مين مملا كام كون سأكرول كا؟ "

'' مجھے آپ کی مزشنای کادعویٰ توسیں آہم میراخیال ہے کہ فنڈز کےمسائل حل ہو بھے ہیں اور اب آپ اینایک دیرینه خواب کی تمیل بر توجه دے سکیں گے " میں نے جواب و یا تھا۔

"إن إحربعدين" بعنوصاحب في كماتها" يبلا كام تومن به كرون كاكداسملان تور دون اور ساٹھر دن کے اندراندرا متخابات کراووں۔"

" ميد بهترين موقع ہے " ميں نے بلا آئل آئند کی تھی اور میں آج تک اس رائے پر قائم ہوں کہ میں نے اس وقت انتیائی درست مشورو و پاتھااور وزیر اعظم بھٹو کافیصلہ وانش مندانہ تھا۔

مشرقی یا کستان کی علیحدگی کے بعد باقیماندہ پاکستان میں اکثری پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے مسر بھنونے حکومت توبنال تھی اور وہ اپنے اس اقدام کے حق میں دانا کل بھی دیا کرتے تھے ۔ لیکن ان کے زہن ا ك كى ندك وشفى ميں يہ بات ضرور بينمي ، وني تقي كه استخابات اور ب يا كتان كى د ستور ساز اسبلى ك لئے ہوئے تھے۔ اے ١٩ء کی جغرافیائی تبدیلی کے بعد خوام سے نیا فقیار نامہ لیناضروری تھاجودہ نہ لے سکے تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے فورابعدہے وہ از مرنوا متحابات کے بارے میں غور کرتے رہے ہتے لیکن ملکی اور مین الاقوامی طالبت نے انسیں اس کی مسلت تد دن تھی۔ ان کے سامنے سب ست برامسکا 1921ء کی خُلت كَارُات من توم كونجات دلا أورنوب بالرجنكي تيديوں كوبھارت مع وطن واپس لائ كاتھا پر کے پان کا ہوں ہے۔ اسے اسلام کی ہار ہے۔ اسے رحیم کو بے محل اور بے معنی جسے ۔ ایک مرتبہ انسول نے شکلہ معاہدہ کیا۔ بھر فہر ابعدوہ اسمانی سربراہ کانفرنس کے انعقاد میں مصروف ہو
میں مصروف ہو

Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

کے اتحاد عالم اسلام در حقیقت ہماراایک مشترکہ خواب تھااور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لئے سب

ے زیادہ کو مشیق تھی ہم نے ہی کیس۔ اس وقت بعنوصاحب کے بعداسلامی ونیا میں تھوڑی بہت جان

پیچان و زرے کرام میں سے صرف میری بی ستی اس لئے ہم دونوں کے سواکوئی چاہتا بھی تو مؤثر کر دارادانہ

کر سکتا تھا۔ اس کا نفرنس کے وسیع ' ہمہ کیر ' علا تائی اور عالمی مقاصد کے علاوہ ہمارے چیش نظر دو مقاصد

اور بھی تھا اول امتحابات کا از سرنوانعقاد اور دوم ینگلہ دیش کو تسلیم کر نابیر راز کا بینہ کے بہت سے وزرا کو بھی
معلوم نہ تھا کہ اسلامی کا نفرنس میں شخ مجیب الرحمٰن کی شرکت اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر ناپہلے سے طبے پاچکا

مار دی آیک تقریب میں کانفرنس میں شزیک تمام سربراہوں کی تصاویر نگائی عنی تھیں شخ مجیب الرحمٰن کی تصویر بناکر الگ رکے لی تمنی تھی۔ جو خود میری تحویل جی تھی اور اسے ان کی آمد کے اعلان کے بعد منظر
عام پرلا یاجا تھا۔

کافرنس توقعات ہے کمیں زیادہ کامیاب رہی تھی میری تجویز پر باوشای مسجد لاہور بیل تمام مریراہوں کا اجتماع اور نمازی اوائیگی کے عمل نے قوم کان صدیوں پرانے خوابوں کو حیات تو بخشی ہواس خطے کے مسلمانوں کے افہان کی گرائیوں میں رہے ہے ہوئے تھے۔ وہ آیک منظر بوے برے خہی خطبوں سے زیادہ متوثر تھا۔ دوسری طرف شیخ بحب الرحمٰن کی آحادر شالا مارباغ میں پاکستانی شریوں سے محل مل جانے کے اثرات بڑے جذباتی نتائج کے حال تھے۔ پاکستان کے مقبوضہ علاقے مشر بھٹو وا محدار کر ایکھ تھے۔ جنگی قدیوں کی واپسی کاعمل شروع ہوچکا تھا اور بیسب بڑے خوش گوار لمحات تھے۔ قوم پر ظاری ندامت خودہ ناامیدی اور کم بھتی کی کیفیت چھٹ چکی تھی۔ دوسال کے عرصہ بن سے موسوت حال نے جمن کی کفیت چھٹ چکی تھی۔ دوسال کے عرصہ بن اس صورت حال نے جنم لیا تھا اور اسلای کانفرنس اس کانقط کمال تھا جب فلست خوردہ پاکستانی قوم نے اس صورت حال نے جنم لیا تھا اور اسلای کانفرنس اس کانقط کمال تھا جب فلست خوردہ پاکستانی قوم نے پورے عالم اسلام کو اپنچ شانہ بشانہ محسوس کیا اس وقت اگر انتخابات کرا دیج جاتے تو پیپلز پارٹی نے پاکستان میں حکومت بنانے کامتندا فقار بھی حاصل کر لیتی اور ان خوابیوں سے بھی نجات مل جاتی جو آگے جو آگے جاتے کی موسول کی کاباعث بنیں۔

بن روسان بن ما المارات جب بھٹو صاحب نے جھ سے میراخیال پوچھاتو ہیں نے اس دنت کی مکل جذباتی نفسا کو مشرک اس رات جب بھٹو صاحب نے جھ سے میراخیال پوچھاتو ہیں نے اس دنت کی مکل جذباتی نفسا کو مذافرر کھتے ہوئے ہی انسیل پھرا بخابات کے انعقاد کامشورہ و یا تھا۔ مسٹر بھٹوا حمدی مسئلے پر قوی اسمبلی کا فیصلہ کرانے کے بعد انتخابات کے نقط نظر بن سے سوچ رہ ہے تھے۔ کیان میر براہ کانفرنس سے فارغ ہو چکے تھے اور ایج خص مغبولت کے نقط معرد ج پر تھے۔ کانفرنس کے کامیاب اختام کے بعد اسلام آباد والیسی کے فورا ابی خور کی میں نے بہتری نور کر دیا تھا۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داریاں اس دنت میر سے بعد ہیں۔ بھے معلوم تھا کہ سب سے ذیادہ ہو جھاد ھری پڑے گاوزیر اعظم بھٹود دی وزار توں میں گھری پڑے گاوزیر اعظم بھٹود دی وزار توں میں گھری بیٹ سے لیے تھے۔ ایک وزارت خارجہ اور دوسری وزارت اطلاعات و نشریات کے اطلاعات و نشریات کی جھری کھری کہتی گئے۔ ایک وزارت خارجہ اور دوسری وزارت اطلاعات و نشریات ۔ اطلاعات و نشریات کی دیار سے دوسری وزارت اطلاعات و نشریات ۔ اطلاعات و نشریات کی دوسری دوار سے دوسری دوارت اس کھری کھری کھری کھریں کی دوسری دوارت اسان کار دوسری دوارت اطلاعات و نشریات ۔ اطلاعات و نشریات کی دوسری دوارت کار کھریں کی دوسری دوارت دیا تھے۔ ایک دوارت دوسری دوسری دوارت دوسری دوسر

وزارت ابتدامی انہوں نے حفیظ پیرزا وہ کے حوالے کی تھی۔ کیکن سارا کام وہ بذات خود ہی کرتے تھے۔ وہ بڑا عجیب دور تھا۔ بے دریے ، کران پیدا ہورہے تھے۔ چنانچہ جب وزیرِ اعظم نے یہ دزارت میرے ، حوالے کی اور واضح طور پرایئے مقاصعة ائے توجیحے یاد ہے کہ میں نے انسیں جواب دیا تھا کہ ........... "میں ضابطہ کارا در سرکاری طور طریقوں ہے بالکل واقف نئیس مقاصد کے حصول کے لئے راہ عمل کانعین توکر سکنابول کین افسرشای کوشاید می کنرول نه کر سکول اس پر مستر بحثونے جوا با کمانھا۔ ……" اس کی نگرنہ کرمیں ، اصل ضرورت سیاس مطلح پر راہتے تلاش کرنے کی ہےاور آپ میں اس کی صلاحیت موجود ہے رہاد نتری طریق کارا درافسر شاہی سومیں ہرقدم پر آپ کے ساتھ ہوں'' ان کیا س ہمت افزائی نے میرا حوصلہ بڑھا یا اور در حقیقت انہوں نے اپنا میہ دعدہ نبھا یابھی۔ ہر قدم پر میری بھرپور اعانت اور رہنمائی کی ۔ جس کے نتیج میں کچھ عرصے بعدی میرا ثار ان وزرائیں ہونے لگا جو اپنے محکموں پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ یہ بات اب آریخ کاحصہ بن چک ہے کہ میرے زمانہ وزارت میں جنگی قیدیوں سے متعلق عالمی رائے عامہ کو کس طرح منظم کیا گیا ور کتنی مؤثر مهم جلائی گئی۔ بیہ مسٹر بھٹو ہی کی رہنمائیا ورا عانت کا متجہ تھا۔ گھر بنگلہ دلیش کی حقیقت کونشلیم کرانے میں جذباتی ر کاوٹوں کووور کر ٹااور شملہ سعامہ ہ کوقوم سے تبول کرانا کوئی ۔ آسان کام نہ تھا یہاں میں ایک انکشاف بھی کر آپلوں کہ شیخ مجیب الرمن کی حکومت کے ساتھ پہلا براہ راست خفیہ رابطہ دزارت خارجہ کے توسط سے شعیں ہواتھا بلکہ یہ فرض بھی میری دزارت نے جھا یاتھا۔ اس قیم کی حساس اور نازک کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد مجھ میں اعتاد پیداہوا جس کے بعد مستر بھٹونے تمام معالمات میرے اوپر جھوڑ دیئے تھے ہیں سب تھا کہ جب مسنر بھٹونے اس رات بھرا تخابات کی طرف اشارہ کیاتو میں نے اپنی دزارت کے فرائفن کی اوائیٹی کے سلسلے میں راہ عمل کانعین خود کر لیاتھااور ایک ابتدائی خاکہ مرتب کرنے کے بعد ......ایک شام جائے کی میزیر وزیر اعظم کے سامنے اس بات کو

'' جناب اسمبلیاں توڑنے کا علان کب کر ناچاہیئے ؟ '' میں نے ان سے پوچھا۔ '' نسیں مولانا! ابھی ایسانسیں ہور ہا'' مسٹر بھٹونے حواب دیا۔ ان کے لیجے میں پچھے مالوی کی جھلک

"ليكن آپ تو تهيه كيئے بوئے تھے۔ " مِن نے قدرے ہتم ب كے معافظ پوچھا۔ " آپ تو ب حدیراعتود تھے۔ "

''اعتاد تو آج بھی ہے '' وزیراعظم نے سوچ میں ڈو بہوئے کما۔ ''لیکن کیا کروں؟ دانشور دل کی ٹیم نسیں مانتی! '' دانشوروں کی وہ ٹیم اب ذھکی پہنی نسیں ربی۔ ۱۹۷۷ء کے امتخابات میں اس ٹیم کے دوافراد نے توجعہ بی نہ لیاتھا در تیسرے نے جس طرح کا میابی حاصل کی دو بھی ایک کھلاراز ہے اگریہ لوگ اس وقت دزیراعظم کے فیصلے کی حمایت کرتے توا بتخابات یقینی تھے اور کانفرنس کے بعد جو فضامسز بھٹو کے

حق میں بن چکی تھی اے دیکھتے ہوئے انتخابات کے حق میں ان کافیصلہ ایک بروقت سیج اور درمست ترین فیصلہ تھا۔ حفیظاس وقت اس خیال کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ بعدازاں جب ایک طول عرصہ بعد قاد بانیوں کے بارے میں آئینی ترمیم ہے فارغ ہو کر مسنر بھٹوا بتخابات کے امکانات کاجائزہ لے رہے تھے تر حفیظہ پرزاد دانتخابات کے حق میں سب نے زیادہ دلائل دے رہے تھے۔ دہ خوربھی خوش فنمی میں مبتلا تخے اور مسٹر بھٹو کو بھی یہ بادر کرارہے تھے کہ آئینی ترمیم نے نہ بہی حلقوں میں ان کی مقبولیت کو انتہائے کمال تک پنجادیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ زہبی حلقوں کے بارے میں حفیظ کی معلومات خام ہیں اور جن بنیادوں پر دواس موقع پر مسز بھٹو کے زہن میں اجتمابات کے مرطے سے نمٹ لینے کا خیال ڈال رہے تھے۔ وہ بنیادیں درست معلومات پر بنی نہ تھیں۔ لیکن وزیر اعظم بھٹو حفیظ کے خیال سے متغن نظر آتے تھے۔ انہیں بھی اپنی مقبولیت کے بارے میں میری رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ کررہے تھے۔

''اب دوی رایتے داضح ہیں۔ اول یہ کہ موجودہ نضاہے فائدہ اٹھاکر فورا انتخابات کرا ویپے جائیں'ورنہ ایک سال تک معیاد بردھانے کی آئین رعایت سے فائدہ اٹھا یاجائے ۱۹۷۸ء تک نتخابات کے لئے تاریاں کی جائیں۔ "

جمال تک میراتعلق ہے ' میں ذاتی طور پر دوسرے خیال سے متفق تھا۔ جب میں نے دوسرے پہلوے انفاق رائے ظاہر کیا تومشر بھٹونے مجھ پر طز کیا ......ا<sup>ر ا</sup>ب کوایے متخب ہونے پر شک

"نهیں جناب! " ......میں نے جواب دیا۔ "میرے ذہن میں اینا خیال تک نہ تھا۔ اس طرف توتوجه بھی آپ نے دلائی ہے میں نے تودوسال پیشترا بخابات کے انعقاد کی تھا۔ اگرا بی نشست کاخیال ہو ہاتواس ونت بھی سوچتا" ۔

نہیں! نہیں!! مسٹر بھٹویو لے۔ " بید تو نداق تھا۔ آپ بیر بتائمیں کداگراس وقت اسمبلیاں توڑ کرا نتخابات کااعلان کر دیا جائے تو کتنےامکانات ہں؟ "

"جہاں تک ابوزیشن کا تعلق ہے 'وہ اس وقت منتشر ہے 'عوام کے ساتھ اس کے رابطے محدود ہیں بخالفین کی کمزوری پرانحصار کیاجائے تو باشبہ موزوں وقت ہے لیکن ان کی کمزوری کواپنی طاقت کیے سمجھا جاسكتا ہے؟ ہمارى اپنى پارٹى كى حالت قابل رشك نسيس ہمارے كاركنوں اور رہنماؤں نے باہمى وقابتوں اور تنازعات ميس يراكر موام كومايوس كياب- اكر آب في التخابات كافيصله كرى لياب توآب كوايك بار پرخود ی میدان میں اتر ناہو گا۔ ۱۹۷۰ء کادور سامنے رکھ کرا بتخابی معم خود چانا ہوگ ۔ رابطہ عوام کے ائے آپ کو کم از کم یا نج چھاہ تک دورے کر کے ملک کے کونے کونے میں جانا ہو گا۔ آپ را بطے بحال کریں لوگوں کی باتیں ادر آراین کران کی دشنی میں پارٹی کی تنظیم نوکریں۔ اس طرح کامیابی کی امید کی جا

وزبراعظم نے بزے انہاک سے میری باتیں سنیں اور پھر کچھ عرصہ بعد ہی انہوں نے کھلی کچمریوں کاسلسنه شروع کر دیابه شاید به رابطه عوام کاطریقه تھا۔ پیته نہیں به وزیر اعظم کاایناخیال تھا که کسی '' دانش در '' 'کا آینر یا آبم چندی کچریول کے بعدوز پراعظم بیزار ہو گئے اور ایک محفل میں پنجاب کے دزیر اعلیٰ کاذکر کرتے ہوئے انسوں نے بتایا کہ میں ''اس شخص نے توقلی شوننگ کرادی ہے''اوا کارول كالمتخاب بهي خود كريّا قعاا ورانسين مكالم يهي خود ويتاقعا - "

اس دنت تک عالت بیہ ہو چکی تھی کہ وزیر اعظم خواہش کے باوجود عوام میں نہیں جاسکتے تھے۔ وو گیرے میں آ چکے تھے ادر یہ بات میں آج نہیں لکے رہا۔ " دیدہ در" میں کھلی کچریوں کاواقعہ سملے بھی لکیے چکاہوں۔ اس کتاب کے مسودے کامطالعہ مشربھٹواور بیٹم بھٹونے اشاعت ہے عمل کیاتھا۔

۱۹۷۷ء میں دفقیاً وفتری کازدائیوں کا آغازہو گیا۔ وزیر اعظم کے ہاں ہے ایک حکم موصول ہوا کہ میںا نی وزارت کی کار کر دگی کے بارے میں پورے ایک ہفتہ کی پردیگینڈہ مہم تیار کر داؤں ای طرح کا تھم دوسری تمام وزار توں کو بھی جاری کیا گیاتھا۔ میں نے اس تھم کامقصد جاننے کے لئے وزیرِ اعظم کو فون کیا توانسوں نے اگلے روز مجھے ابوان وزیرِ اعظم میں بلوالیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انسوں نے ،

"آب كومقعد كاية شين جل سكا؟ حرت ب!" "اندازه توبورباب" وھیے کیچے میں کمناشروع کیا ....... ''لیکن اگر ہم واقعیا متخابات کی طرف بزھر ہے ہیں تو و فتری انداز میں کار کر دگی کاؤھنڈورہ پیٹ کرہم کیاحاصل کر مں گے۔ "

'' آپ کا نیال ہے ہماری حکومت نے پچھے نہیں کیا'' وزیرِ اعظم کے تبور گجڑ گئے اور مجھے ان کا موڈ ورست کرنے کے لئے کافی دیرینک اپنی ہات کی وضاحت کرنا پڑی تاہم اس روز مجھے یقین ہو گیا کہ " قائد عُوام " ایوان الکذار میں اتناعرمہ گزارنے کے بعد خود اپنے طور طریقے فراموش کر ہینے ہیں۔ میں بیات آج بھی سمجھنے ہے قاصر ہوں کہ ایوب خان کے دس سالہ جشن کانداق اڑانے والے بھٹو ہے آخر خود کیوں سرکاری ذرائع ابلاغ اور سرکاری ملازمین کے مرتب کر دہ پردگراموں پر مشتل ''مہنتوں'' كوعوامي رالطي كاذريعه مان لياتها به

ملا قات کے اختیام تک ان کاموڈ قدر ہے بہتر ہو چکاتھا بجھے رخصت کرتے وقت انہوں نے کہ۔ " انتخابات کافیملہ میں کر چکاہوں۔ جو پیلاموزوں وقت ملائس میں اعلان کر ویاجائے گااور مولانا آب کوبہت کام کرنا ہے۔ میں جدی سارے انتخابی معالمات آب کے حوالے کرنے والا ہور " تاری کر لیجئے۔ " دزبر اعظم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ " میں ہمہ وقت مشہد ہوں گا" بغير پينے جواب ويا۔



٣ اجولائي ٧ ١٩٤ء

ويم مولانا ساحب!

وزر اعظم نے مرت کے ساتھ آپ کو آنے والے انتخابات میں پاکستان میلز یارنی کی بریس پلٹی مم کاسرراہ مقرر کیاہ۔ آبازراہ کرم مقعد خاکے لئے ایک چھوٹی کی مخت الس جس میں ایے تج یہ کارافراد شال بوں جو پارٹی کے اصولوں اور نظریات پر پائٹ یقین رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ پوری ۔ طرح وابستے ہوں ۔ ایسے افراد جو فعی مهارت کے حال تو ہوں کیکن ان کی وفاواریاں کہیں اور ہول انسیں شامل ند کیاجائے۔ اے ایک متوازن ٹیم ہونا جاہے جس کاجھکاؤ نہ توبائس بازوکی طرف ہواور نہ دائمیں بازو کی طرف۔ آب ان افراد کو یاد کریں جنبوں نے ۱۹۷۰ء کے انتظابت میں یارٹی کی مدکی تھی۔ جب آپ كىينى تفكيل دى توجغرانيائى نمائندگى كاخيال ركيس ماكه يارنى كاجل كائناتى (بوغورسل) مو-براہ کرم ٹیم کے اراکین کی فیرست سے مطلع کریں اکہ جس تدر جلد ممکن ہوسکے وزیر اعظم سے منظوری ماصل کی جائے۔

ایک ٹیم وز راعظم کی ذاتی تشیراور پروجیکشن کے لئے قائم کی گئی ہے۔ یہ سمینی مسٹریوسف فی کے ماتحت کام کرے گی۔ لیکن دونوں میوں کے درمیان رابط رہا جا سے اور وزیر اعظم نے مسرت کے ساتھ کو آرؤی نیٹر کی زمد داری بھی آپ کوسونی ہے۔

> آپ کا مخلص راؤ رشيد

چونکہ میں انتخابی مم کے وفتری انداز پر اعتراض کر چکا تھا اور بھنوصاحب نے اے اپی طرف منسوب كرلياتها اس لخ اب مجهير لازم تعاكدين ايي طرف سه سياي الدازي مهم كي تياريان كريايين نے ایک لحد بھی ضائع کے بغیر بیک وقت کی محاذوں پر کام شروع کر دیااور زیادہ زوراس چیز بر دیا کہ وزیر اعظم خوراسمبلی کے ہر چلقے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور جائیں۔ اس سلسلہ میں ہر جگہ کے حالات ہے وزیر اعظم کوبا خبرر کھنے کے لئے میں نے ایک سوالنامہ تیار کرا یاجو میں یارٹی کار کنوں کو بھیجنا جاہتا تھا۔ آگہ موصول ہونے والے جوابات کی روشنی میں وزیرِ اعظم کی جانب ہے اظہار خیال کے دو پیما گراف تیار کرا لئے جائیں اور دومرے انسیں ہر ملاقے کے معاملات مسائل ہے بھی براہ راست واقنیت ہو جائے میرا منعوبہ یہ تھاکہ وزیراعظم کے دورے کاتمام ترا نظام پارٹی کے کار کنوں کے سیرد کر ویاجاے اور میہ ذراس بات وزیر اعظم اور عوام کے ورمیان موجود افرشابی کے پردے کو ج ے بٹاکر ٹوٹے ہوئے تمام را بطے بھال کر دیں۔ اس بات کی اہمیت کا ندازہ ہوں کیاجاسکتاہے کہ وزارت عظمٰی سے علیحدگی کے بعد جب وزیر اعظم افسروں کے جمرمٹ ہے باہر آئے تو کار کنوں نے انسیں سر آ تکھوں یر بھایا ' حالانکہ چند ہفتے تمل استقبال کے لئے انتاہی جوم اکٹھانس ہو آتھاجتنامثال کے طور پراگست ١٩٤٤ء میں المور میں بوا تھا۔ میں جاہتاتھا کہ افسرشا بی کوا بختابات سے علیدہ رکھ کر عوام کے ساتھ مسٹر بھنو کے حذباتی رشتوں کا يرجوش اظمار كرسكون اورايك مرتبداييابوجا آوه جولائى ١٩٢٤ء كررات مارشل لار نافذ كرف والون کو بھی شایداس اقدام کی جرائت نہ ہوتی ہیں سابی انداز میں انتخابی مهم چلانے کے منصوبے بنانے میں مصر وف تعاكد ١٣ جولاني ١٩٤٦ء كووزير اعظم كيميشل سيرتري راؤ عبدارشيد كاليك مراسله "ناب سيرث "كى مرك ساتھ موسول موا۔ جو ليس مظر من فابعى بيان كيا ہے اے يورى طرح مجمنے ك لے مناسب ہو گا کہ اس مراسلے کامطالعہ کر لیاجائے اصل مراسلہ انگریزی میں ہے اور اے آپ کتاب کے آخریں دے محے ضمیمہ جات میں ما دخلہ کر سکتے ہیں۔

0.....0

امل من كيله لادة بوهمرمات

# بورو کریی کے نرنے میں

1940ء کے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات جن حالات میں ہوئے ' وہ کم از کم جمارے ائے ارق سیس تھے۔ پارنی ابھی تھکیل کے مراحل سے گزرر ہی تھی۔ انتخابی سیاست کا سے کوئی تجرب نہ تھا۔ انتخابات آئے تو حالت بیر تھی کہ عوامی سطیر تو پارٹی کی مقبولت ہمہ کیر تھی لیکن قیادت کی صغیب غیر مظام تعیں۔ ایک چیزمن کی ذات تھی۔ ایس کے چند قری احباب نام کے لئے مجلس عالمہ اور كينيال تعيي ليكن انهي سياى فيط كا فتيارات نهيس تھے۔ انتخابات كے لئے ميدان ميں اترتے وقت سي موال در پیش تھا کہ ایسے امیدوار کماں سے لائیں جودوٹوں کے اس سرمائے کوجوبورے ملک میں جمحرابوا ہے سمیٹ سکیں۔ جوافراد میسر آئے انسی ککٹ دے دیئے گئے۔ انتخابی سیدان کے نووارد کامیابی کے بعد بو كلا مح اور ان كي حالت الي تقي جي "شيدا" " مبنيري " من آن چيسامو- روائق انتقال محمرانوں کے حوافراد چیلزیارٹی کے مکٹ لینے آئے ان کاتعلق اپنے خاندانوں کی صف ادل سے ضیس تھا۔ چدایک نمایاں لیڈروں کو چموڑ کر اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو پارٹی پر ایک بوجھ تھے 'جن کے سامنے " پلاث اور برمث" ہے بڑھ کر عظیم مقاصد تھے ہی شیس موقع تھا کہ سم 192ء میں انتخابات کرا کے سے ہو جھ آبار دیا جانا۔ ١٩٤٤ء مس مي بوجھ تھا جو درحقیقت پارٹی کولے دوبا۔ ایک اہم بات سے تھی کہ بخاب اسبلی میں مختلف کر دیوں کے تنازعات منظرعام پر آ کیے تھے۔ گروہ بندی شدید ہو پھی تھی۔ نے انتخابات كذر ليداس كرم بندى سے بھى جي كارا با ياجاسكاتھا۔ اس طرح دوصورت عال بيداند موتى جس کے بتیج میں بعدا زاں لاہور کے حلقہ نمبر ۱ اپے واقعات رونماہوے اور ایک مضبوط حکومت کی فصیل می در حقیقت کملی دراز بری به بیدانتخابات ۱۹۷۸ء بی مین اس وقت به وجاتے جب اسلامی سربراه كانفرنس ختم بون تمى توبعثوصاحب كو ١٩٥٥ء تك حكومت كرنے كا بينده ال جا آاور وه اسبليوں كى تطمير بھي كر يكتے تھے۔ جمع إدب وزير اعظم كوائي صفول ميں جوہر قابل كى كى كاشدت سے احساس تھااور ا متخابات کے فیصلے کے پس منظر میں ان کامی احساس کار فرماتھا۔ سربراہی کانفرنس کے فوراً بعدا نتخابات بر میرے اصرار کی وجد یہ تھی کہ بھٹوصاحب کے بورے دور میں میرے نز دیکہ وہ ان کی مقبولیت کانقطہ عروج تعا۔ اگر اس وقت استخابات ہوجاتے تو مستر بعثوا در چینر پارٹی دو تهائی ہے جیس زیادہ اکثریت سے جیتتے۔

وزیراعظم کاحق تھا کہ اپی ضرورت کے تحت جے چاہیں اپنامعاون بنائمی اور جے جوفرائف مناسب سمجھیں سونپ دیں لیکن اپی جماعت کے ساتھیوں سے کم از کم پارٹی معاملات کی حد تک ان کا تعلق سیاس ہونا جائے تھا۔ راؤرشید پولیس مروس کے آدمی تھے 'ان کی جانب سے پارٹی کے مرکزی سیکر مزی اطلاعات کو پہلی میم کے سلطے میں بدایات جاری کی جاری ہیں۔ تھجہ آپ کے سامنے بے جس لیڈر نے ایک اطلاعات کو پہلی میم کے سلطے میں بدایات جاری کی جاری ہیں۔ تھجہ آپ کے سامنے بے جس لیڈر نے ایک نئی پارٹی کی بنیادر کھ کراسے منظم کیا جس کی ذاتی معبولیت نظک کے کروڈوں وو گردں سکول جھتے۔

جس کی ذاتی کارکردگی کے بارے میں گذشتہ ۵ سال سے ریڈ یو ٹیلیو یون اور اخبارات موام کو .

آگاہ رکھ رہے تھے۔ اس کی '' ذاتی تشیراور پر جیکشن '' کے لئے '' کمیٹی '' قائم کی گئی۔ یہ '' ترکیب ''
کی انتائی غیر سیائ ذہبن کی پیداوار ہو سکی تھی۔ ہم لوگ وزیر اعظم کی ذاتی مقبولیت کو پارٹی کا سرمایہ تصور کرتے تھے اور مشیران کرام ان کی '' پر جیکشن '' کے لئے '' کمیٹی '' بنار ہے تھے۔ انتھابی مہم کو '' یوخور س'' بنانے کاناور اور اچھو آخیال بھی کمی پولیس مین کے ذہبن میں آسکلے کوئی سیائی آوی '' یوخور س'' بنانے کاناور اور اچھو آخیال بھی کمی پولیس مین کے ذہبن میں آسکلے کوئی سیائی آوی تو بھو صاحب کو '' یوخور سل '' میں لے جاکر الیکش نمیں لڑا سکما تھا۔ پولیس کا زیر طاز مت افر بچھے نظریات تھی یہ خطریات کی کہ ہمیں پارٹی کی خطریات کر خطریات کر خور کوئی کے جس کے کر کئے ہیں لیکن دو کام ان کے بس میں نمیں ہوتے 'اکس سب کھی کر کتے ہیں لیکن دو کام ان کے بس میں نمیں ہوتے 'اکس سب کھی کر کتے ہیں لیکن دو کام ان کے بس میں نمیں ہوتے 'ایک تھدیق بعد کے دووا تعات بھی کر تے ہیں۔ ریفرندم سرکاری طاز مین کاشو تھا اور انتھابت میری بات کی تھدیق بعد کے دووا تعات بھی کر تے ہیں۔ ریفرندم سرکاری طاز مین کاشو تھا اور انتھابت میری بات کی تھدیق بعد کے دووا تعات بھی کر تے ہیں۔ ریفرندم سرکاری طاز مین کاشو تھا اور انتھابت میں کار کوں کے این میں تھے۔ دونوں کافرق صاف خطا ہہ ہے۔

وزیراعظم نے میری معروضات کو "فرانشات" کا نتیجہ مجھا۔ چنا نجہ وضاحت کرنے لگے کہ جھے کمل انتخابی مہم کامربراہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ اس وقت تک مسٹر بھٹوہر مشورے کے ہیں پشت مغاو کاشک کرنے لگے تھے۔ جھے اصرار عبث نظر آیا 'چنا نچہ میں نے خود می کمہ دیا۔۔۔۔۔۔ "بہرحال آپ نے جو انتظامات کے ہیں بھتر ہوں گے ، اس سلسلے میں میرے بپر دجو خدمت کی گئی ہے ' خلوص سے سر انجام دوں گا' میں آئے ہی راؤصاحب کے تھم کی تھیل کر دیتا ہوں۔ "

"مولاتاده راؤ كانس ميرانحكم ب اس نويرى جانب سے آپ كومراسله لكھا بى" دزىراعظم نے گویا جھے تنبیل ۔

by iqba

anned

C

اگست ۱۹۷۱ء میں ہنری کسنجرنے وزیرِ اعظم کوجو دھمکی دی تھی، وہ اپنی جگہہ کتنی ہی سنجیدہ کیوں نہ ہوتی

مطلوبہ نائج بدانس کر علق تھی۔ یہ صرف اس لئے ہوا کہ فرانس کے ساتھ معاہدہ کے اللے ہی سال

ا بتخالی مم آگئی۔ میرایقین ہے کہ کوئی بیرونی قوت کتنی می بااثر کیوں نہ ہو حالات پیدا کرنے کی اہل نہیں

ہوتی حالات ہم خود پدا کرتے ہیں۔ بیرونی قوتس اے اپنے مفادات کے ماتحت ان سے فائدے انعاقی

ہیں۔ ری براسبب ملے پانٹ کی خریداری کامعاہدہ اور انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں دفت کانعین

برااہم ہے یہ معاہدہ انتخابات کے فور ابعد کرنا جاہے تھا۔ جاہے ۲۵ء میں انتخابات کرانے کے بعد پاپھر

١٩٤٤ء كا بتخابات كے بعداس طرح حكومت كونيائج كاسامناكر نے كے لئے جارسال كامحفوظ عرصه ل

جاتا۔ سہ واضح کر دوں کہ میں سے تبعمرہ آج کر رہاہوں اس وقت جب میں نے ہم کے 19ء میں ہا تخابات کرانے

كامشوره دياتهاميه باتيس ميرے پيش نظر نهيں تھيں بلكه ميرے پيش نظر تو صرف مسر بھٹو كى ذاتى مقبولت كا

گراف تھا۔ جس کی حالت اب یہ ہو چکی تھی کہ اس کی "پر دجیکشن" کے لئے "کیٹیاں" تفکیل دی

جاری تھیں۔ یہ "راز" توجمھ پر بھی بہت بعد میں کھلا کہ راؤ عبدالرشید اوران کی تبسل کے دیگر مشیران

كرام يرمشمل در حقيقت كتني "كميليال" تعين جو ١٩٧٤ء كا انتخال مهم كے لئے ايريل ١٩٤١ء ي

كام كررى تيس- انتخابات سے لئے "نمونے كاجومنعوبه" خودوزيراعظم نے تيار كياتھا"اس كى بنيادى

نوکر شای پرتھی ۔ جس کے اہم ستون راؤعبدالرشید کے علادہ افضل سعید خان 'و قاراحمہ 'سعیداحمہ خان '

مسعود محود عمد حیات ممن (مغیربرائ موامی امور) مسراکر م فیخ ( دائر کشرانتیلی جبیس بوریو)

مسرْسعبداح قربش چيف سيررْي سنده "مسر في خان سونيم يهوم سيرزي سنده "ريكيدير (ينارُوْ)

ملک مظفرخان چیف سیکرٹری پنجاب' مسٹر منبر حسین چیف سیکرٹری صوبہ سرحد' مسٹر نفیر من اللہ چیف

سیرٹری بلوچستان 'میجر جزل امتیاز علی ملٹری سیرٹری برائے وزیرِ اعظم' مسٹر جامد جلال ایڈیشنل سیرٹری

برائے وزیر اعظم تھے۔ یہ محویا وزیر اعظم بعثوی "منی کیبنٹ" تھی جو ۱۹۷۷ء کے انتخابات کے

منعوب "آپریش وکٹری" کی اصل خالق تھی۔ وفاقی وزیر پیدا وار مسررفیع رضا پوری انتخابی مم کے

انجارج تنے کیکن وزیراعظم کے منصوب کے مطابق درجہ یہ درجہ یارٹی کی انتخال میم ڈیٹی کمشنروں 'ایس ۔

نی صاحبان اور بخصیل واروں سے لے کر پڑاری تک کے کا دھوں پر تھی۔ پیپلز یارٹی کے کارکوں یا

ر ہنماؤں کوامتخابات کی ذمہ داریوں ہے یکسر علیحدہ کر دیا گیاتھاا ور بوری پارٹی انسر شاہی کے کنٹرول میں

تھی۔ جس کی ایک مثال میں نے گذشتہ باب میں اپنے نام راؤ عبدالرشید کے خطاک صورت میں چیش کی

ے۔ یہ ستم ظریفی کی انتقائقی کہ جو پیپلز بارٹی انتائی نا تجربہ کاری اور سمیری کے عالم میں بھٹو صاحب کو

ایوان افتدار میں لے کر آئی 'اسی پر دوسری مرتبہ چیئرمین کواعماو نہ تھابلکہ وہ بیورو کریسی ان کے نز دیک

زیادہ لائق اعتبار متن جے ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں جاروں شانے جیت کر کے وہ ہر سرافتدار آئے تھے۔ بورو کریس نے اس عرصے کے دوران نمایت خاموثی اور صغائی ہے ایک طرف تومسٹر بھٹو کا عوام ہے

idbi

**2** 

O

Ū

ann

ِرابطہ کاٹ ویاتھاا درانسیں اپنے تھیرے میں لے لیاتھا جبکہ دوسری طرف اس نے پیپلز پارٹی ادراس کے پر جوش کار کنوں کا چیزمن کے سامنے بھرم اور و قاز ختم کر و یاتھا۔ ایک طرف بورو کرمٹ پارٹی کے کار کن كوكوتى يرمث الانسنس يايلات ديتاتها وروسري طرف اس كى فائل كھول كر چيئر من تك پنچاديتاتهاجس ہے پارٹی کارکنوں کی بدعنوانیاں ثابت ہوتی ہوں۔ پارٹی کے جیا لے کارکن توبیور و کرکسی کے اس کھیل کو کیا تجھے خود چیزمین اس جال ہے مات کھا گئے اور رفتہ رفتہ اس تدرا فسر شاہی کے حسار میں چلے گئے کہ ان کے نزدیک پارٹی کاوجود اور عدم ایک برابر ہو گیا۔ پارٹی سے متعلق برفرد پرانسیں مفاویر ست ہونے کا مك بوتاتهاي وجرتني كدا تخابات كمرط يرانهول في سيده بعادً بارني كي توت ادر عوام يراعماو كر كا تقابات من حد لين كر بجائ ان " ففي الدامات " كاسار اليا ، جورادَ عبد الرشيد ايذ تميني كى پیشکش تھے۔ اس سلسلے میں در حقیقت کیا کچھ ہوا 'مجھے اس کی تغصیلات کاعلم اس کئے بھی نمیں کہ میں اس سارے نفیہ تھیل بی سے الگ تھلگ تھا ور میں نے بوری دیانت داری کے ساتھ بیپلز پارٹی کا انتخابی مم کو سای اندازی میں جلا یاتھا۔

اس سلسلے میں میں نے ملک بھر میں بڑے بڑے جلنے کئے ' جلوسوں کی قیادت کی اور پیپلز پارٹی ک ا تخالی مہم جو لی این اے کی جماعتوں کے مقابل قدرے دنی دنی محمی- اسے پیپلز بارٹی کامخصوص جار حاند رنگ روپ دیا۔ میلز بارٹی کے کارکنوں کی دفاعی بوزیشن کوختم کیا۔ ایک ایک ون میں کی گئ شہروں میں مختلف جلسوں سے خطاب کے ساتھ میں وزارت کی فاکلوں کو بھی بھگتار ہاتھاا ور مجھے فخرے کہ رائم منسٹر سیکر میٹریٹ کے بعد میری وزارت کابہ ریکار ڈٹھا کہ وہاں کوئی فائل ایک دن سے زیادہ مجھی نہ رکی تقی۔ ٹی نے بیہ ہنر بھی وزیر اعظم بھٹو ہے سیکھاتھا۔ ان کی عادت تقی کدرات گئے تک فاکلوں کے مطالعہ میں وہ برجے اور بہت بی کم الیابو ہاکہ کوئی فائل ان کے آفس میں ایک ون تک رکی ہو۔ ورند عمو أوه اس روز فائل پراپنے ریمار کس یا دکامات لکی کر متعلقہ محکمے کو داپس بھجوا دیتے تھے۔ میں نے اس معالمے مں ان سے زیادہ آئی اعصاب کامالک آدمی کم بی دیکھاہے۔

ریں پلنی کمیٹیوں کی تفکیل کے سلسلے میں میں نے راؤ عبدالرشید کے مراسلہ کاجواب دیا جس میں ان افراد کے نام تجویز کر دیئے جو جھے ہے ما<u>نگے حمیح ت</u>ے۔ سمین کے کام کے دائرہ کار اور اس کے عرصہ کار کے علاوہ میں نے ممیٹی کے ارکان کواوائیکیوں کے بارے میں بھی دریافت کیاتھا کہ ان کامعاد ضمہ کس طرح دياجائ كا- اس تمين من چند معروف محافى بهي شال تھ - وزير اعظم بمنويار في كر جمان اخبار مساوات کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھاور ان کی خواہش تھی کہ میں اس اخبار کے سلسلے میں ذاتی ولچیں اول 'اس سلسلے میں انہوں نے ۱۳ جون ۱۹۷۱ء کو مجھے جو کمتوب تحریر کیا 'وہ طاحظہ فرمائے۔

0 .....

ISLAM IS OUR FAITH
DEMOCRACY IS OUR FOURTY
SOCIALISM IS OUR ECONOMY
ALL POWERS TO THE PEOPLE



وزیراعظم کی خواہش در حقیقت یہ تھی کدا بتخابی مم کے باقاعدہ آعازے پہلے پارٹی کی پہلنی کو مؤثر بنانے کے لئے مساوات کو ایک مرتبہ پھر ۱۹۵۰ء جسی پوزیشن پرلے آیاجائے۔ لیکن بدشتی سے یہ ممکن بن نہ تھا۔ کیونکہ گذشتہ چند سالوں ہیں مساوات کے پلوں کے نیچ سے بہت ساپانی گزر چکاتھا اور اخبار بعجہ اپنی اس کم نے بہت ساپانی گزر چکاتھا جو ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں اسے حاصل تھی۔

وزیراعظم انتخابات سے قبل پارٹی اور حکومت کی پلیٹی مم کے بارے ہیں کس درجہ حساس تھے '
اس کا اندازہ ایک اور مراسلہ سے کیا جاسکتا ہے جو انہوں نے لاہور ہیں اپنے قیام کے دوران ۲۲ دسمبر
۱۹۷۹ء کو نمبر ۲۷ (فی ایم) پلی الیسس ۔ بی ۱۲۰۳۰ وی کے تحت مسٹر رفیع رضا' جھے' وزیر
اطلاعات حنیف خان اور چاروں صوبوں کے دزرائے اعلیٰ کو پیجوا یا تھا۔ کمتوب کے مطابق کسی فا معلوم
مصر نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کر ائی توانسیں بھی احساس ہوا کہ پارٹی کی پروپیگنڈہ مم ہیں بھانڈول کو
بھی منظم کیا جا تا جا جا تا کہ کمل انگریزی متن بھی آپ مسلم سیسسمہ جات ہیں لما حظہ کر سکتے

0....0

## ژیز مسٹر نیازی!

آب جنتے میں کداردوروزنامد مساوات کراچی کلبور اور لائل بورے میرجیل ارجمٰن ک ادارت میں شائع ہو ہے۔ میں نے آپ سے کئی مرتبہ کما ہے کہ بدیرجہ اماری ذر دار شخصیات کی مداور عدم توجهی کی وجہ سے بہت ہے مصائب کاشکار رہتاہاور اب بھی ہے۔ اب اس کلوہ مقام بھی نہیں راہو ماضی میں ہو باتھا۔ مساوات عمراا بنا اخبار ہے اور یہ آپ کی محربور دو اور توجد کاستحق ہے مرف آپ کی ذاتی اور کسری توجاور و نجیهی عیاسے ملک کے وقیر بزے اخبارات کے مقابل لاکراس کی بوزیش محال کر سے اساوات واب تک آپ کی وزارت اور آپ کی جانب عدورول ری براس سے کس زیادہ کاستی ہے۔ شرایک مرتبہ بھراس کے لئے آپ کی ذاتی دلیس کے حصول کاخواہاں ہوں اور جاہتا ہوں کہ دفاتی دارالکوست اور صوبائی بیڈ کواٹرزیس آب اس کے نمائندوں کی بھر پور مدد کریں جن کاتھین خود مں نے کیا ہے۔ یوس بڑے تجربہ کارسحانی ہیں۔ دوسرے اخبارات کے صحافیوں کی نبست بد آپ ک زیادہ توجے متنی میں چوست اور پارٹی یالسیوں اور پروگراموں کے سلسلے میں ان کے ساتھ آپ کاتعاون بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیرا خبار کادومرے اخبارات کے معیار تک آنامکن نمیں ہے جمع بحراور بقین بر که آب اے دوسرے بزے اشاعتی اواروں کے اخبارات کے مقابل لانے میں کوئی وقیقہ فرد مراشت نمیں کریں گے۔ میں نے ساوات کے نمائندوں کو ماہت کر دی ہے کہ وہ آپ ہے قرعیٰ روابط رکھیں وہ آپ کے اثبارے کے معظر میں گے۔ براہ کرم اے جی وقت یں سے حکومت اور یارنی کی خاطر بچھ وقت مساوات کو ویں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں توساوات کے مسئلے پر جب عابس مجھ سے منظو کر لیں اور اس سلسلے میں کوئی جھک محسوس ند کریں۔

> آپ کا مخلص ذوالعقار علی بمثو

> > اصل متن كيليّ لما وظه بوخمير جانت

# のは、

# " أيك بيروني معرف وباشراشياء كوسجفني تيزماا حيت ركع بين لكعاب.

حقیقی تجوید و تشریح سے ہم دہ مقاصد حاصل نمیں کر سکتے ہو ہم حاصل کر ناچاہتے ہیں۔ اصل مقصد عوای حکومت کی کامرانیاں اور کوششیں عوام کے سامنے متاثر کن انداز سے بیش کی جائیں باکہ حزب اختلاف کی طرف سے کی جائے والی تقید عوام کو معتمد خیز لظر آنے نگے۔ اس طرح مخالفت کرنے والے عماصر خود بخود نگے ہوجائیں کے اور عوام ہماری کمی ارادی کوشش کے بغیرانیس ان کے اصلی رنگ میں ویکھنے لگیں گے۔

-- جھے توقع ہے کہ اس مختمری تحریر کے ذریعے میں نے آپ بحد جو پھو پہنچائے کی کوشش ک ہے وہ آپ کی مجھ میں آم کیا ہو گا اور اب یہ میں آپ پر جھوڑ آبوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے مخصوص طلقہ کاریں کیے کام کرنا ہے۔

> رخط (وزیراعظم) کیمپلاہور

> > وزیر پیدادار (مسٹررفیر رضا) وزیر برائے تی امور ( مولانا کو ثر نیازی ) وزیر اطلاعات ونشریات (مسٹر محمد صنیف خان ) وزیر اعلیٰ بنجاب (مسٹر خلام مصطفیٰ جتوئی ) وزیر اعلیٰ سرحد (مسٹر نقلام مصطفیٰ جتوئی ) وزیر اعلیٰ مرحد (مسٹر نقر اللہ خان نزک) وزیر اعلیٰ بوچستان (مسٹر محمد خان باروزئی)



وزیراعظم باؤس راولپنڈی ۸ جنوری ۱۹۷۷ء

ا في وينزمولاناصاحب!

اب جبکہ ہماری پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کی معیاد جس کے دوران بھے ملک کے چیف آگیز کمنو کے طور پراپنے وطن کی خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوا افتح ہوئے والی ہے میں ان اہم سالوں کے دوران آپ کے تعاون اور انہانت کیلئے اپنی گر مجوش اور مختصانہ تعریف کا اظہار کر آہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ایک ٹونے کیوٹے میں میں میں خوروہ اور بے موصلہ ملک کی عزان حکومت میں ب

اننہ تعانی نے ایک نونے کھونے است خورہ اور بے موصلہ ملک کی عنان حکومت میرے باتھوں ہیں سونپ دی اور اس کی تعین خورہ برائی کرنے کے عظیم کام کابو جو میرے کندھوں پر دال ویا۔

یا ایک نمایت ہمت شمن چینی تھا، الکین میں نے اننہ پرا عالو السبح ہم وطنوں کی دعاؤں اور اپنے ساتھیوں کی مدد اعانت کے بحروسہ پر اسے قبول کر میا۔ کوئی فرد ظلمیوں اور خامیوں سے میرانسی ہوآ۔ میں سے وعویٰ شمیں کر آگہ جو سے کوئی فلطی ضمیں ہوئی ہوگی ، ناہم ہیں بید ضرور محسوس کر آپروں کہ میری کو ششوں ہیں وعویٰ شمیں کر آگہ جو سے کوئی فلطی ضمیں ہوئی ہوگی ، ناہم ہیں بید ضرور محسوس کر آپروں کہ میری کو مششوں میں کوری ہوری کو کر ساتھ اس کی ہو جو کہ اور میری توانائی کا ہم قطو خدمت و لمن کیلئے صرف ہوا۔

کوئی کی ردی ہو۔ میسہ سے وقت کا ہم لو اور میری توانائی کا ہم قطو خدمت و لمن کیلئے صرف ہوا۔

پالیا اور وزیانے ہماری توم میں اور اضنے کی جو قوت پائی جائی جائی ہوتی ہوری وقار پوری طرح سے ہمان کیا جاچکا کیا جا دیکا اور میرے مواس کے عوام نفسیاتی طور پر یوری طرح سے بحال کیا جاچکا کے اور میرے وقت کو اس کا مفسیاتی طور پر یوری طرح سے بحال ہو چکے ہیں۔

گزشتہ پانی سالوں کے دوران میں بود دور رس تبدیلیاں دقوع پذیر ہوئی ہیں ان کی مثال مارے ملک کی سس مائیتہ حکومت کے دور ان میں بود دار میں تبدیلیاں دقوع پذیر ہوئی ہیں اس ملت ہے دور حکومت اور نمایت ترقی یافتہ ممالک میں بھی نسی ملتی۔ یہ تبدیلیاں ہاد ہو توی ذندگی میں بوری طرح میں ادریہ تبدیلیاں ان مفاد پرست عناصر کی کر تخالفت کے بادجود لائی گئیں جو پاکستان کواپ بہتی میں کے بوئے تھے۔ اب تبدیلی کی ہوا ہماری حسین سرزمین کے آر پار محو خرام ہے۔ ابھی ہمیں پاکستان کواپ تھتور کے مطابق ترقی اور خوشحالی کے دھانچے میں دھالے کیا ہے طویل سفر در چیش ہے۔ ابھی ہمیں عام شری کو یہ محسوس کرانا ہے کہ وہ معاشرے کا افرے اور ہم پایہ حصہ طویل سفر در چیش ہے۔ ابھی ہمیں عام شری کو یہ محسوس کرانا ہے کہ وہ معاشرے کا افرے اور ہم پایہ حصہ

بنانچہ ای ریکارؤی بنیاد پر میں اپ رائے وہندگان کے پاس دوسری معیاد کیلئے اعماد کادوٹ عاصل کرنے کیلئے جار ہاہوں با کرم میں حاشرت میں جس معاشرتی ومعاثی انصاف کی بنیاد رکھی ہے اور جو ابھی تک ابنی جزیں مضبوط بنانے کے ممل ہے گزر رہاہے اے کامیانی شیخ کم کیاجا سکے۔ اگر چہ جھے یوری انبی روزوشب کے بنگا موں جن ۱۹۷۵ء سرپر آنهنچا اور جنوری ۱۹۷۵ء کو وزیر اعظم کی جانب کے جمعے اپنی رہائش گاہ پر آیک کمتوب موصول ہوا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ جارا عرصہ اقتدار پورا ہور ہا جاور اب جمیں انتخابات میں اُشرائ ہے۔ یہ کمتوب بغیر کی ڈائری نمبر کے تھا اور دستی ججوایا گیا تھا۔ کمتوب کے آخر میں میری رہائش گاہ کا بچہ اور وزیر کی جگہ صرف ایم۔ این۔ اے تحریر تھا۔ گویا جارے گئے اطلاع تھی کہ اب ہم تظریفوٹ کس کرا متخابات کے میدان میں اثر آئیں۔ پہلے آپ بیر کمتوب مطالعہ کر لیں۔

0.....0

Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

طرح سے اعتاد ہے کہ میرے اہل قوم فیصلہ کریں گے اور پوری دانائی سے فیصلہ کریں گے آبم اپنے عکران مختب کرنے کا نہیں جن ہے۔ اگر دو کوئی مختلف فیصلہ کرتے ہیں ' جھے کوئی آسف نمیں ہوگاس پر بھی میرے محسوسات میں یہ فخرشال ہو گا کہ جھے شدید ضرورت کے وقت توی خدمت کیلئے تھارا گیااور میں نووہارہ لی کا میں نووہارہ لی کر میں دوبارہ لی کر اپنے عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے پانسیں بکی آدی نے آزمائش دور میں آپ نے میرا جو ساتھ دیا اس کیلئے میں اس موقع پر آپ کا شکرید اواکر آبوں۔

کشاك **بإنندد** باد

وسخط ( ذوالفقار على بحثو

مولاناکوثر نیازی رسمن قوی سبلی

١٩٩٠/اللب ١٠/ سواسلام آباد

اس مکتوب کے ملنے کے بعد میں نے پلٹی بیل کا قائم مقام انچارج شخ حاد محمود مرحوم کو بنایا اور خود اپنے دوروں اور جلسوں کے پروگرام ومنیع کرنے شروع کر دیئے ایں سلسلے میں اپنے شیڈول سے وزیر اعظم کومیں نے پوری طرح آگاہ رکھا۔

۳۷ جنوری ۱۹۷۵ء کویس نے اس سلسلے میں وزیرِ اعظم کوجونوٹ لکھااس پر وزیرِ اعظم نے جوابا تحریر فرمایا۔ " یہ کام جاری رکھیں میں آپ کی کامیابی کاخواہش مند ہوں"

تصد دراصل به تفاکه وزیر اعظم کووزیر داخله خان عبدالقیوم خان مرحوم نے کافی خوفزوہ کرر کھا تفاکہ صوبہ سرحد میں علماکی سرگر میاں حکوست کے بہت خلاف ہیں۔ علماست بگڑے ،وئے ہیں وزیر اعظم نے مجھے حکم ویا کہ میں فوری طور پر صوبہ سرحد جاؤں اور علماکی سرگر میوں کا تدارک کردں۔ میں نے اس سلسلے میں ۲۲ دمبر ۲۵ اء کو وزیر اعظم کوایک ربورث جیبی جس کا ترجمہ یہ ہے۔

0.....0



حكومت ماكستان وزارت زببي امور اقنيتي اموروسمندريار پاكستان

یاد واشت برائے وزیرِ اعظم

موضوع = صوبه سرحد ميس علماء كي خلاف عوام سر ترسيال

حال ہی میں وزیر اعظم نے مجھے تھم ویا تھا کہ مجھے صوبہ مرحدیں عوام اور حکومت کے مخالفانہ مصروفیات میں طوف علاء کی سرگرمیوں کے سدباب کیلئے مناسب اقدامات کرنے چاہیں ۔ یہ می بتدیا گیا تھا كدبهت معناء وقنأفو قنأة بل اعتراض اور حكومت مخالف نقار بر كرر يبس ٣- وزير اعظم ك تحم كي تقيل مين مين پيثاور أيا ورايك اجذاب بديد جس مين درج ذيل حضرات في

- (۱) به عبدالرزاق خان عصوبائی وزیر صوبه مرحد
  - (۲) ئىرىزى او قاف ئىكومت صوبەس ھە
- (٣) سنترل اننیلی جنس ایجنسی کالک نمائنده
- (٣) وين انسپَزجزل (سپيش پوليس) مو به سرحد

٣- اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرصہ میں تین حصوں پر مشمثل صوبہ سرحد کے علاء کی ایک مفصل فىرسىت فورى طورىية تيار كى جائے۔

(۱) - ان علاء کی فہرستہ جو حکومت کے مخالف ہیں۔ اس فہرست کے دوجھے ہوں گے۔ (الف) ان علاء كي فهرست جن كي وابعثم عوام مي نف عناصراور حزب اختلاف كي

جماعتول کے ساتھ ہے۔

(ب) - الناعلاء كي فمرست جو حكومت كي مخالفت كسي غلط فنم كي بنا مركزت من كيين

ان كاعوام مخالف اور تزا بنتل ف كى جماعتوں سے كوئى تعنق سير .

(1) - ان علاء کی فہرست جو قیر جانبدار میں اور جن کی کوئی سیاسی وابتنگی نہیں۔

(۳) ۔ محکمہ او قاف کے علاء کی فہرست۔

۳- اجلائ میں مزید فیصنہ کیا گیا کہ میں جیدا: جلد صوب سرحد کاوورہ کروں۔ چنا نچہ میں نے بیٹاور ڈویژین

# تے علاءے قطاب کرنے کیلئے م جنوری ١٩٧٤ء کويت ور جانے کابرو گرام بنایا ہے۔ اس اجتماع من محکمہ او ٹاف کے علاء کے علاوہ وہ علاء شرکت کریں کے جن کی حزب انسلاف کی جماعتوں اور عوام مخالف عناصر سنة كسي فتم كى وابتكل نبس ب- بدا جلاس سوال جواب كي طرزير منعقد كياجات كالمآكد علاء ے ذہن میں کوئی فاط فنمی ہوتواہے رفع کیاجا سکے۔ ان اجلاسوں کی کسی فٹم کی تشبیرنہ کرنے کی تجویز ہے۔ میں معروف نوء ہے: اتی طور پر بھی لمون گاور محکمہ او قاف کے خطیبوں اور آئمہ سمیت ان کو سمجھانے گ كوشش كرول كالكدان كوريع حزب اختلاف مص متعلق عماء كرديمينذا كاتوركياجا سك- بشاور اور صوبہ سرحد کے دوسرے مقامات پر علماء کے ساتھ اپنی ملا قاتوں کے دوران میں ان کے مسائل حل کرنے کیلئے مانی اور ہر قسم کی دوسری ممکن ایداد کی پیشکش کروں گالیکن اگر اس کے یاد چود حکومت کے بارے میں ان کارویہ معانداندرہتاہے وچران سے نمٹنے کیلیجان کو انتظامیہ کے حوالے کرویاجائے گا۔ ۵۔ دینوری کو میں مروان ووران کے علاءے خطاب کرنے مروان جاؤل گا۔ ااور ۱۰جنوری کویش وردا اعظل خان کے علاء کو جن میں بنوں کے علاء بھی شامل بنوں کے خطاب کرنے کی تجویز پیش کرتا بوں مجھے یارنی کے کارکنوں کی طرف ہے ڈیرواساعیل خان میں آیک جنسہ عام سے خطاب کی وعوت بھی مل چکی ہے یہ کاموز راعظم کی منظور ی سے کیاجائے گا۔

۲- صوبی طومت کی ریورٹول کے مطابق بزارہ ذویون میں سمی قتم کی شرائھیزی سیں ب الندامی فوری طور براس ڈویژن کادورہ کرنے کامشورہ نہیں دیتا علیم اگر اس ڈویژن میں کسی قتم کی مشکل سے بارے میں وزیر اعظم کو علم ہو تو میں یقینا بزارہ کا وورہ یھی کروں گااور صور تحال سے تمنینے کیلیے تمام مناسب اقدامات کروں گا۔

ے۔ صوبہ سرحدے دورہ سے والیس پر میں اس دورہ کے تائج کے بارے میں وزیر اعظم کی خدمت میں ربورٹ پیش کروں گا۔

> رعنا (كوثرنيازي) rr \_Ir \_ 1924

وزيراعظم ناس يرمجه لكها-

مجھے یقین ہے یہ ایک نمایت کے میاب کام ہو گا۔

رحخف (وزيراعظم)

وزبر برائے زمین امور (باتی ٹیم)

امل متن كيلة لماحظه بوخمير مايته

O (1) C

بجھے وزیر اعظم نے جنوری کے 19ء جس ہوایت دے وی تھی کہ میں بڑے جلسوں کا آغاز کر دوں۔
طریقہ کاریہ تجویز ہواتھا کہ پہلے پاکستان کے تمام بڑے بڑے شروں میں جلے کرکے میں ہی۔ این ۔
اے کو جس حد تک ممکن ہو وفاعی پوزیشن پر لے آؤں اس کے بعد خود وزیر اعظم اس کے سابی قلعوں پر حملوں کا آغاز کریں۔ اگر چدا بخابی مہم کے عمل انجاری فیج رضاتھے۔ جو بااشبہ مسز بھنو کے لئے بہ حد مخلف شخاور انسیں مجع مشورے ویتے تھے۔ وہ ہے حد شریف انسان بھی تھے اور بھنوصاحب کے کافی قریب بھی ۔ بے حد ذہین تھے مگر غیر سیاسی آ دمی ہونے کی وجہ سے ایک انتہار سے بیورد کریٹ بھی تھے۔ بڑے ویائٹ رکھ کر ڈرائنگ روم سیاست تک بڑے ویائٹ واراور بااصول تھے لیکن سیاسی جمیلوں سے خود کو انگ رکھ کر ڈرائنگ روم سیاست تک محدود رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ کی بھی حالقہ سے نود کھڑے نہ ہوئے تھے۔ میں نے اپنی خطاب کے ورائنگ روم سیاست تک خور سیاس نے بھی دیکھا اور خود وزیر اعظم ہے بھی کہ ایک طرف بی۔ این ۔ اے کے نوستارے تھے اور دوسری عوام نے بھی دیکھا اور خود وزیر اعظم ہے بھی کہ ایک طرف بی۔ این ۔ اے کے نوستارے تھے اور دوسری ایک بھی میدان میں از یادہ بڑے جلے کر کے اسیں میدان سے پہائی جانب بھی بین بارٹی کی طرف سے میں اگر اس بھی ایک کر کے اسیں میدان سے پہائی اضار ہوتا جار اختیار کر دیا تھی اس طرح بھٹو صاحب کے لئے میدان میں انرنے کا راست ہموار ہوتا جار اختیار کی ایک انہوں کیا تھی کر کے اسیں میدان سے بہائی اختیار کرنے یہ مجود کر کر رہا تھا اس طرح بھٹو صاحب کے لئے میدان میں انرنے کا کر است ہموار ہوتا جار ا

ایک دفعہ ہی۔ این۔ اے کے تضادات کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی غرض ہے میں نے

ایک جلسعام میں مپلیخ دیا کہ اگر ہیہ لوگ نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں استے ہی تخلص ہیں اور ان کا تحاد بھی

ظوم نیت پر بنی ہے تو مولانی شاہ احمہ نورانی مفتی محمود کے چیھے نمازا داکر کے دکھائیں اور پھراس کی قضابھی
ادانہ کریں۔ اگر ایساہو گاتو میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان کر تا ہوں کہ ہم ہی۔ این۔ اے کے
امیدواردل کے مقاطع میں اپنے تمام امیدوار بھادیں گے۔

میراس پینی کامردوجانب برااگر ااثر مرتب ہوائی۔ این ۔ اے والے بھی جانے تھاور میں کھی کہ حضرت مرافا شاہ احمد نورانی کی گرون پراگر تلوار بھی رکھ وی جائے تووہ مفتی محمود کی امامت میں بھی کہ حضرت مرافا شاہ احمد نورانی کی گرون پراگر تلوار بھی رکھ وی جائے تو وہ مفتی محمود کی امامت میں بھی خماز نمیں پڑھیں گے۔ لیکن وزیر اعظم بھٹو کو چونکہ ان علا کے اختلافات ہے آگری ذرا کم تھی اس لئے وہ گھبرا گئے اور بجیے اس رات نون کر کے کہتے گئے کہ "بیہ تم نے کیا چیلنج کر دیا۔ تم ان لوگوں کو نمیں جانئے کہ اگر جائے " پھرای شام ایک جلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "کو ثر نیازی نے ان لوگوں کو اپنے امیدوار ود فرا کرنے کا چیلنج تو دے ویا ہے لیکن وہ نمیں جانئا کہ اگر انکیش جینے کے لئے ان لوگوں کو مرز اغلام احمد قادیائی کی تبریر بھی جانا پڑا تو یہ ورلیغ نمیں کریں گے " میں انکیش جینے میں ایسان کے مسلک اور مسائل سے انجھی طرح واقف ہوں پھر بھی مسٹر بھٹو کو اصرار رہا کہ میں ایسان چیلنج نہ دوں لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اس عوام کی ۔ این اے کی جماعتوں کے دعوی اتحاد کو آزمانے پر تل گئے تھے چنا نچ ملکان کے ابن قاسم اب عوام کی ۔ این اے کی جماعتوں کے دعوی اتحاد کو آزمانے پر تل گئے تھے چنا نچ ملکان کے ابن قاسم اب عوام کی ۔ این اے کی جماعتوں کے دعوی اتحاد کو آزمانے پر تل گئے تھے چنا نچ ملکان کے ابن قاسم

ا گلے روز لا جورا بیز پورٹ پر حضرت شاہ احمد نورانی ہے اتفا قامیری ملاقات ہو گئی۔ انسول نے بھی مے مشفقاتہ گلہ کیاا در بولے۔ " تم نے ہماری د تھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے "

ا بتخابی متم اپنے پورے عروج پر بھی اور میں آوگوں کا جوش فردش و کھے کر اس بیٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی بھاری اکثریت ہے الیکش جیت لے گی اگر چہ مجھے اس کا بھی علم تھا کہ بعض انتخابی نتائج میں امیدواروں کی فتح وفشک کافیصلہ صرف چند سو پاچند ہزار دوٹوں کے فرق سے ہوگا۔ آہم ججھے اس امر کاپورا بھین تھا کہ جیت بیپلز پارٹی ہی کی ہوگ ۔

اس وقت تک مسٹر بھٹو کا ''آپریش و کئری '' نامی منعوبہ میرے علم میں نہ تھا۔ یہ توہیں جانتا تھا کہ وہ بسااو قات کس بھی ضلع کے ذبی ممشز اور الیں پی تک سے براہ راست معلومات حاصل کرتے تھے۔ لیکن جھے اس کا کوئی طے شدہ منعوبہ بھی راؤر شیدا بینڈ کیکن جھے اس کا کوئی طے شدہ منعوبہ بھی راؤر شیدا بینڈ سمپنی وضع کر چکی تھی۔ یہ پس منظر کے لوگ تھے اور ہم چیش منظر میں سیای جنگ سیای طور طریقوں کے مطابق لارے تھے۔

ا بتخابات میں رگنگ کاسب سے پہلاا نکشاف مجھ پرے مارچ کے وہ بی روز بعداس وقت ہوا جب بی۔ این ۔ اے اپناایجی فیشن شردع کر چکی تھی 'اس نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا تھا ایک شام بی۔ ایم باؤس میں وزیراعظم بھٹو 'میں 'حفیظ پیرزاوہ 'وفیع رضا اور ایک دواور احباب موجود تھے کہ وزیراعظم نے پیرزاوہ کی طرف دیکھا اور گویا ہوئے۔ "حفیظ کتنی سیٹول پر گڑ بڑ ہوئی ہوگی ؟ "

"سر سع ١٠٠٠ ك " حفيظ ف مخضر جواب ديا"

"کیاہم لی۔ این۔ اے والوں ہے بیاب نمیں کر کھتے کہ وہ اتنی سیٹوں پر اپنے نمائندے کامیاب کرالیں ہم طمنی انتخابات میں حصہ نمیں لیں گے؟ "

وزیراعظم کی بات من کر میراکیاحال تھا؟ بس آتنا جان نیس کہ بیں ان کے چرے کی طرف و کیستے کا دیکھتائی رو گیاتھا وراپنے آپ کوا چاتک ہی بہت بے خبراوراحتی سامحسوس کرنے لگاتھا کو تک میں نے تو اپنی وائست میں پیپلز پارٹی کو بالکل صاف ستھرے استخابات میں فتح دلانے کے لئے شاند روز محنت کی تھی۔ استخابی مہم کے دوران اپنی تقاریر کے ذریعے وہ '' مہمیر '' بنا یا تھاجو ووٹرز کو پولنگ کے دن چیلز باوٹی کے ور چیلز با وائٹ کے دن چیلز با تھا؟ کیا وزیر میں ورٹ ذالنے کے لئے کانی تھا۔ میں ووٹ ذالنے کے لئے گھرول سے نکالنے کے لئے کانی تھا۔ میں ووٹ ذالنے سے لئے کانی تھا۔ میں ووٹ ذالنے سے لئے گھرول سے نکالنے کے لئے کانی تھا۔ میں میں کیاس رہا تھا؟ کیا وزیر

S

اعظم جائے تھے کہ انتخابات میں اگلک ہوگی۔ رائگ کر ائی جارہی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پریقین نہیں آر ہاتھا۔ مجھے اپنی ساری محنت کار لاحاصل نظر آر ہی تھی۔

0.....0

نجومیوں اور دست شناسوں سے مشورے

٤ جنوري ١٩٧٤ء كوقوى اسبلى مين وزير اعظم بعنوف جب ماري كالكش كاعلان كيا تو پیلز یارٹی کی سیای حکت عملی جس پر انہوں نے ہم سے مشورہ لیاتھا ، یہ طبے پائی کہ ایوزیشن کی تمام جماعتیں باہمی انتشار اور خلفشار کی شکار ہیں۔ ان میں اسے تصاوات ہیں کہ یہ جماعتیں شاید ہی انتخابی اتحاد قائم کر کے پیلز یارٹی کے امیرواروں کے مقابل متفقہ امیدوار کھڑے کر سکیں۔ اس وقت تک بعض سیای جماعتوں کا ایک اتحاد ملک میں ہو۔ ڈی ۔ الف کے نام سے موجود تھاجس میں حمیبت العلمائ ياكتان اور تحريك استقلال شامل شين مني - جماعت اسلامي يو- ذي- ايف كى سب قابل ذكر اور منظم جماعت تقى اور دومرى جماعت اين ـ ذي ـ بي تقى ـ جس كے سربراه سردارشيرباز مزاری تھے۔ یہ در حقیقت اننی افراو پر مشتمل تھی ۔ جن کی ساسی سرگر میاں نیپ پریا بندی کے بعد تقریباً ختم ہو کر رہ ممنی تھیں۔ بسرحال شیرماز مزاری اور بٹیم نسیم دلی خان اس کا لعدم یارٹی کے تن مردہ میں ردح میوننے کے لئے کوشال رہے اور انسیں اپنے مقصد میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔

جونی وزیر اعظم نے استخابات کے بروگرام کا اعلان کیا ابوزیش کی صفول میں جرت انگیر سرگر میاں دیکھتے میں آگیں۔ انغیل جنس کی رپورٹوں کے مطابق ایک نیاسیای انتخابی اتحاد کسی بھی وقت وجوومیں آنےوالاتھا۔ ہے۔ بو۔ بی مونائینڈ ڈیمو کر کیک فرنٹ میں شامل توتھی کیکن جماعت اسلامی . کے غلبہ کی دجہ سے اے فرنٹ میں کوئی خاص حیثیت حاصل نہ تھی بلکہ اس کی سیاسی قربت ایئر ہار شل اصغر خان کی فحریک استقلال کے ساتھ زیادہ تھی۔ انتخابات کا علان ہوتے ہی سروار شیریاز مزار می اور بروفیسر غفیراحمه ایب آباد بنیجاورانهول نےاعغرخان سے ملاقات کی اورانہیں بویہ ڈی۔ ایف میں شمولیت کی وعوت دی۔ اصغرخان نے ان کی دعوت کا جواب سرد مسری سے دیا کیونکہ وہ اس قتم کے سیاس اتحاد کے پہلے ہی بہت ڈے بوئے تھے یروفیسر غفور اور مزاری صاحب نے انسیں بہت اونے بچے تھے ان اور بتایا کہ پیپلز یارٹی کامقابلہ کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ عوام کا عمّاد حاصل کیاجائے اور عوام کا عمّادا متحالی ا تحاد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمر حال اس ملا قات کا متیجداس حد تک کٹلا کہ اصغر خان اور حضرت مولانا شاہ احمد نور انی نے ایک مرتبہ ہو۔ ڈی۔ انف کے تمام رہنماؤں کے ساتھ مل بیٹھنے یہ آمادگی ظاہر کر Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

 $\mathcal{G}$ 

gb

9

nned

Ca

دی۔ جب ایوزیشن کے تمام سربراموں کا جلاس ہوانوسیاس یاا متخابی تحادیت تالاں ہردو حضرات نے کسی بھی انتخابی اتحادیم شرکت کے لئے اپن بے کیک شرائط بیش کردیں 'ان شرائط کاتعلق نہ توسیاس اتحاد کے منشور بایروگرام سے تھااور نہ ہی کسی اور نظریاتی وابستگی ہے اس کا کوئی علاقہ تھا۔ بنیادی طور پریہ شرائط نشتول کی تقسیم سے متعلق تھیں اور دوسری شرط جوجے۔ یو۔ پی نے بیش کی وہ یہ تھی کہ نے سابی اتحاد کا جزل سکر سٹری ان کا پنا آ د می ہو گا۔ جماعت اسلامی ہر فینت پر اتحاد کے فیام کی خواباں تھی اور پھر جسب ہے ۔ یو۔ نی نے رفیل باجوہ کانام نے ساسی اتحاد کے سکرزی جنزل کی حشیت سے پیش کیاتو جماعت اسلامی نے اس پر بخوشی صاد کر دیا۔ جماعت اسلامی نے بی ۔ این ۔ اے کی تفکیل میں سب سے نمایان كردار اواكياتها ورج - بو- بي انى برانى خاصت كوجى وقق طور برفراموش كروياتها- رفق باجوه جماعت اسلامی کے نزدیک شروع ہی ہے ایک مشکوک کر دار کے آ دمی تھے۔ اور جماعت کو توقع تھی کہ ان سے کس بھی وقت کوئی ایس غلطی ہو سکتی ہے جعے مہانہ بناکر جماعت اسان ی بی۔ این۔ اے ک سكرنرى شپ ج- يو- بى سے چھين كے گي- چنانچه جماعت اسلامى "سكير ن سروس" چوہيں محفظ مسنی جود کی مگرانی کرتی تھی۔ بعدی اطلاعات کے مطابق راؤرشبداور محمد حیات مٹن کے آ دی ہے۔ پو نی میں بہت مؤثر مقامات پر موجود تھے اور لی۔ این۔ اے کی سیکرٹری شب ہے۔ ہو۔ بی کو دلانے میں انہوں نے اہم کر دار اداکیا۔ ادھروزیر اعظم بھٹو کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ مخالف جماعتوں کے اتحادي جو بھي صورت ہے اصغرخان کوئي نماياں عمدہ حاصل نہ كرسكيں \_\_خصوصا انسي لي \_ اين \_ اے کی قیادت نہ سونپ دی جائے۔ مغربی تعلیم یافتہ اور روشن خیال اصغرخان ' وزیر اعظم کے نزدیک " متباول قیادت " کاسیای تصور پیدا کر سکتے تھے اور عوام کے لئے اپنے اندر خاصی کشش رکھتے تھے۔ ان ی ادر راؤرشید کے علاوہ بھن کی بھر پور کوشش ہے تھی کہ مولانامنتی محمود کوئی۔ این۔ اے کاسربراہ بنوایا جائے جو مسر بھٹوی پر کشش شخصیت کے مقابل یا آسانی مار کھاجائیں گے چنا نچے اس مطبعے میں تمام انتملي جنس ايجنسيون كو متحرك كر ديا كيار مخالف سياس جماعتون فعسوصا سجد يور بي اور جماعت اسلای میں اپنے رابطوں کو استعال کیا گیا۔ محافیوں کو بھی خریدا گیا پیمال میں اس را زہے پر دہ اٹھانا نہیں چاہتا کہ کون کون کتنے ارزاں داموں ایک بسر حالی توشین رنگ لائمی اور اصغر خان کو بی۔ این۔ اے کی سربرا ہی نہ مل سکی۔ ان کی سربراہی کی راہ میں پسلا پھر تو خودان کی حلیف جماعت ہے۔ یو۔ پی سکرٹری جنرل کاعمدہ لے کربن می ۔ اب باتی معامنوں کواعتراض کاموقع ملاکہ کیادونوں مرکزی عمدے ہم ہو۔ ڈی یا لیت سے باہر کی جماعتوں ہی کودے دیں میداور اس جیسے دوسرے بہت سے اعتراضات اصغرخان ک ذات كے حوالے سے في - اين - اے كى مفول ميں المجلث كر ديے گئے - ميں اس اندرون فاند سیای جنگ ہے آگاہ تھااور میری رائے اس کے بالکل بر عکس تھی میراوز پر اعظم بھنو کو پسی مشورہ تھا کہ اگر

أنهم اپ نفیه ذرائع ہے بچو کرانای ہے توبہ کرائیں کہ ابوزیش کی جماعتیں انتخابی اتحاد قائم نہ کر سکیں

بلک علیحدہ علیحدہ اپنے امیدوار کھڑے کر سے پیلنز پارٹی کے امیدواروں کا مقابلہ کریں۔ لیکن مسٹر بحثو اوران کے مشیر پر عم خوبش اسنے پر اعتاد سے کہ انسیں اس طرح کے کسی اتحاد سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھاان کا خیال تھا کہ اگر اس طرح کے کسی اتحاد کی مربر ابی اصغر خان کے ہاتھ میں نہ ہوتو پھر ایسا اتحاد کسی طور پر پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔

مولانا مفتی محمود مرحوم کونو (۹) جماعتول کے انتخابی اتحاد پانے۔ این۔ اے کی سربرای دلائی اس کامیابی کابا قاعدہ جشن بھی منا یا گیا کہ آدھا انتخاب کو یاجیت لیا گیا ہے۔ مسٹر بحنو کو یقین دلایا علی اب جب لوگ مفتی محمود کے مقابل ان کی شخصیت کو رکھیں گے تو لامحالہ دزیر اعظم کی حیثیت میں مفتی محمود کا تصور کر سے ہی تھرائیں گے۔ ان کا کوئی عالمی ایسی بھی نسیں ہے وزیر اعظم مطمئن تھے کہ اب بی ۔ این۔ اے ان کا پچھ نسیں بگاڑ سے گی اور اس فوش فنمی کے عالم میں ان سے انتخابی ملم کاسب سے بڑا ۔ بیٹنڈور "سرزد ہوا کہ انسوں نے پی۔ این۔ اے کی نو جماعتوں کو ایک انتخابی نشان الکیشن کمیشن کی جانب سے الاث بوجائے دیا اور باوجود اس کا حق رکھنے کے کونو جماعتیں جو آئیں میں ضم نسیں ہوئی تھیں جانب سے الاث بوجائے دیا اور باوجود اس مسئلہ پر انکیشن کمیشن انسیں ایک انتخابی نشان الاٹ کرنے کے خلاف فیصلہ دے سکتا تھا۔ سنر بحضونے بحثیت بیف ایگر کیٹو اپنے خصوصی اختیارات کے تحت نو جماعتوں کو ایک انتخابی نشان الاٹ کرنے کے خلاف فیصلہ دے سکتا تھا۔ سنر بحضونے بحثیت بیف ایگر کیٹو اپنے خصوصی اختیارات کے تحت نو جماعتوں کو آئیں نشان الاٹ کرنے کے ایک نو ایک انتخابی نشان الاٹ کرنے کے خلاف فیصلہ دے سکتا تھا۔ سنر بحضونے بحثیت بیف ایگر کیٹو اپنے خصوصی اختیارات کے تحت نو جماعتوں کو آئیں نشان کے سلسے میں بھی

وزير اعظم ك قريق مبكنو كريث كامشوره يك تفاء

کہ تکوار کے مقابل بیضان عوامی جاذ ہیت سے یکسر محروم ہے بلکہ مفتی محمود اور بی۔ این۔ اے کے دیگر سر
براہوں کے ایج بگاڑنے کے کام آئے گا۔ میرے نزدیک یہ چیپلز پارٹی کی سابی حکمت عملی کی سب سے
بری فلطی تھی لیکن نقار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا؟ وہ لوگ آج انتخابات کے ماہر اور مسٹر بھٹو کے
نفس ناطقہ ہے ہوئے تھے۔ جنہیں سابی عمل کی مبادیات سے بھی آئی نہ تھی۔ ان کے تجربات ڈھا کہ
اور بلوچتان میں قبل عام سک محدود تھاور یا بھر پولیس طاز مت کے دوران اوپر والوں کی جوتیال سیدھی
کرنے اور عوام کوجو تے لگا نے سکس ، پولیس کی طاز مت آو می کو پچھاور سکھاتی ہو '
ایٹ '' باس '' کو ہر جائز و ناجائز طریقے نوش کرنے ادرائی طاز مت بی کرنے کے آداب ضرور سکھا
ویتی ہے۔ '' را بچھاراضی '' کرنے کے لئے اس سروس کے بعض لوگ ہر حدے آگے گزر جاتے ہیں۔
دیتی ہے۔ '' را بچھاراضی '' کرنے کے لئے اس سروس کے بعض لوگ ہر حدے آگے گزر جاتے ہیں۔
یہا سے بنر مند ضرور ہوتے ہیں کہ اس کرتی کو جوافقیارات کا منبع و مافذ ہو بڑی کامیابی کے ساتھ یہ یہ تین دلاسکیں کہ اس کی معتبوطی کا اصل ذراید اور سب بی لوگ ہیں۔ یہ بی چھ مسنر بھٹو کے ساتھ میں قبل ورائیس کہ اس کی معتبوطی کا اصل ذراید اور سب بی لوگ ہیں۔ یہ بی چھ مسنر بھٹو کے ساتھ میں آگئے۔
دلاسکیں کہ اس کی معتبوطی کا اصل ذراید اور سب بی لوگ ہیں۔ یہ بی چھ مسنر بھٹو کے ساتھ میں آگئے۔
درائیس کہ اس کی معتبوطی کا اصل ذراید اور سب بی لوگ ہیں۔ یہ بی چھ مسنر بھٹو کے ساتھ میں آگئے۔

جمال تك مسر بعنوكي إلى ذات اور شخصيت كاتعلق ب وه بيناه ذبين " حقيقت پندا ورروش

بإنجوال باب

انتخابی مهم کا آغاز

اس سارے پس منظر میں کے مارچ کے 1922ء کو پاکستان کے عوام عام انتخابات کے لئے اپنے ووٹ كاستعال كرتے والے تھے۔ مجھے بعثوصاحب كى ايك شديد خوا بش كاعلم تھا۔ بس كا ظمار انسون نے بشترواتع برمیرے سامنے کیا تھااور وہ یہ کہ .....وہ اجتابات میں دو تمال کی اکثریت سے کامیابی چاہتے تھے۔ وہ آئین میں تبدیلی کے لئے دو تمانی اکثریت سے جیتنے کے خواہش مند تھے۔ ممکن ہے لیا۔ این۔ اے کے جلسوں اور جلوسوں کی ربورٹوں سے دواس نتیج پر بہنچ ہوں یامشیران کرام نے انسیں یہ باور كراديا بوكدوو تنائى اكثريت حاصل منه بوسكے كى۔ اس لئے جمیں اپنے "جو برد كھانے" كے مواقع ويے جائيں۔ صورت عال يہ تھي كد توى اسبلى كے لئے كل ٢٠٠ نشتيں تھيں۔ پيلز يار في فقام نشتوں يرا يخاميدوار كورے كئے تھے۔ 4 انشتوں ير پيلز پارٹی كاميدوار بلامقابله كامياب مو چك تھے۔ ان میں سے سندھ میں ١٥ اور بلوچستان میں م انشستوں پر بلامقابلہ کامیابی کا اعلان کیا جاچکا تھا۔ قبائل علاقے ، انشتیں ہمی جینے والی پارٹی کومل جائمیں جن نشتوں پر مقالمہ تھا'ان میں بلوچستان سے ٢٠ وخاب ١١٥ مرحد ٢٦ اور سنده ٢٨ نشتين تغيين بياده اكثريت حاصل كرنے كے لئے توا ١٠ سيمين جينا تھيں ليكن دو تمائي اكثریت حاصل كرنے كے لئے بقيہ ١٤٢ ميں ہے ١٠ سيٹين حاصل كر ناضروري تحسيل قوى اتحاد نے بلوچتان سے كسى نشست پر مقابلہ نہيں كياتھا . باتى تين صوبول سے اے سادہ اکثریت کے لئے ۱۰ اور دو تمالُ اکثریت کے لئے ۱۳۲ سٹیں حاصل کر ناتھیں۔ جو دیسے ہی بت مشكل نظر أ اتفاء كيونكه لي . اين - اے فقط ٢٩ انشقوں برا تخابات لڑر ہاتھا۔ ان حالات ميں پيلز پارٹی کے لئے رو تنائی اکثریت حاصل کر ناتنا بردا در مشکل کام نہ تھا "کئی سٹیس ایسی بھی تھیں جہاں ہے یی۔ این ۔ اے کاایک ہی امیدوار کھڑا ہواتھااور اگروہ تمام نشتیں ہمی جیت کی جاتیں تب بھی ایک کے سوا باقی نشستیں چھوڑنا پر تیں اور ان میں ہے کئی ضمنی انتخابات میں اس کے باتھ سے نکل سکتی تھیں۔ یی۔ این ۔ اے میں شریک نو جماعتوں میں ہے مسلم لیک کو ۲۷ مکٹ ملے تھے 'جبکہ تحریک استقلال کو ۳۰ ' جماعت اسلامی کوام 'جمیست العلمائے پاکتان کو ۲۲ ، جمیت العنمائے اسلام کو ۲۴ پاکتان ذيموكر يك يارني كو ١٣° خاكسار تحريك كو ١٢ در مسلم كانفرنس كو كوئي تكمث نه طاقعا 'اس طرح كل ١٦٩

خیال انسان تھے۔ وہ در حقیقت ایک بڑے انسان تھے اور ہر بڑے انسان کی طرح ان میں بھی چند کمزوریاں تھیں۔ انہیں وہ لوگ اچھے لگتے تھے جو خود کو'' شاہ ہے زیاوہ شاہ کاوفادار'' ثابت کرنے میں معروف رہتے۔ اس لئے یہ مثیرصاحبان ان کے پیندمہ ترین افراد تھے ہی ............. لیکن سندہ کے ایک صوبائی وزبر بھی 'جنہیں پراسرار علوم خصوصانجوم اور وست شنای کامہت شوق تھا اس ناطے ان کے قریب آ گئے تھے۔ مری لنکا کے ایک بڑے وست شناس اور ستارہ شناس ہے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ وزیرِ اعظم نے جب کے مارچے ۱۹۷۷ء کوا نتخابات کے انعقاد کی ناریخ قرار دیاتو یہ صاحب اس باریخ کے سعد ہونے کی سند سری لنکا کے ستارہ شناس ہے لے کے آئے تھے خور مسٹر بھٹو بھی کہی نہ کسی حد تیک اس فتم کے پراسرار علوم میں یقین رکھتے تھے۔ جب سری لنکا کے نجوی نے کا مارچ کے باہر کت ہونے کی تقیدیق کر دی تومسٹر بھٹونے اپنے ہاتھ کے نشانات ایک درست کے ذریعے پاکستان کے معروف دست شناس ایم ۔ اے ۔ ملک صاحب کو مجھوائے ۔ بلاشبرایم ۔ اے ۔ ملک اپنے فن میں بگراہی اور اس علوم پر انہوں نے بڑی سائنسی بنیاووں پر محنت کی ہے۔ ایم۔ اے ۔ ملک صاحب نے مسٹر بھٹو کے ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر بہت کھ سمجھ لیاتھا۔ لیکن ان کی خفتل کے خوف ہے انہوں نے اس د دست کو کوئی واضح بات نہ بتائی بعدازاں جن دنوں مسٹر بھٹو کوٹ ککیمیت جیل میں تتھاوران مراحمہ رضاقصوری کے والد کے ا التي من ان شير من شريك بونے كے الزام ميں مقدمہ زير ساعت تعاتوا يم .. اے ملك صاحب نے مجھے ان <sup>ال</sup> کے ہاتھوں کے بیرنشانات د کھائے تتھانہوں نے ایک خاص لائن پرانگل رکھی '' وہاغی مکیبر کے اختیام پر ایک لکیرگررہی تھی۔ جس پر گول دائرہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔۔۔۔۔۔ " آپ ان کیسر کودیکیر کر کس نتیجے پر منبیجے ہیں " میں خاموش رہ گیا۔ \_\_\_\_\_ پیمروہ خود ہی پولے \_\_\_\_ "اس آ ومی کا دماغ ا ہے پیانسی کے تیختے تک پہنچائے گا" مسٹر ملک کی بات سونی صد درست تھی ' جے وقت نے بعدازاں البت بھی کردیا۔ میں خود بھی ہاتھ کے پرنٹ دیکھنے کے بعداس نتیجیر پہلی تھا۔

**(**)

امیدواریه تھے۔

نور محمر لند 'سکوم میر مران خان برانی 'جیک آباد و عبدالفتح سیمن نواب شاه و غلام مجتبی خان جوتی نواب شاه و با شاه میر مران خان برانی 'جیک آباد و عبدالفتح سیمن نواب شاه می میر مران خان برای می بحثولا رکانه و سلطان احمه جایزیو کار کانه مساز علی بحثول کار کانه مساز علی بحثو کار کانه مساز علی بحثو کار کانه می محمد زمان طالب المولی حدید آباد ا کامی جم الدین لغاری 'بدین ا نیاز محمد وسان تحریار کر می ملک سکندر خان دادوا ا آن خان لغاری 'دادوم کی ایوت علی جوتی 'دادو می میامی مری ساتگیرم کی میلی تاریخ محمد جمالی میسی می میرانی می تاریخ می جملی میرانی م

ندکورہ بالا۱۹ کامیاب امیدوار دل میں سے صرف دو جارا اصحاب کے بارے میں یقین سے یہ کہاجا سکتا ہے کہ وہ واقعی بلا مقابلہ منتخب ہو مکتے تھے۔ ان میں سے ایک تو مسٹر غلام مجتبے خان جو تی تھے اور درسرے مخدوم محمد زمان طالب الموٹی۔ باتی تمام بلا مقابلیکا سیابیاں پرائم منشر سیکر یغریث کے خصوصی انتخابی سیل کے انتظامی سربراہ مسٹر کمٹن اور سیاسی معامالات کے انجارج مسٹر راؤ عبدالر شید کے حسن کر شمہ ساز کی کار فرمائیاں تھیں۔

ا بتخابی مم کے لئے ملک میں نافذ دفعہ ۱۳۳ اٹھالی گئی تھی تا ہم بنگا می صالت ڈیفٹس آف پاکستان رونزسمیت بر قرار رکھی گئی تھی۔ ''جھرلو'' کے ذریعے استخابات جینئے کاعملی مظاہرہ ۱۹۷۵ء کے موسم گر با میں آزاد کشمیر میں ہونے دالے استخابات میں بڑی بابیاں سے کر کے بعض لوگ وزیر اعظم کے منظور نظر بن چکھ بنتے۔ سردار عبدالقیوم اور مسلم کانفرنس کو فکست دینے کے لئے انہوں نے استخابی عمل کے عمران کی دیشیت سے اپنی آ ہنگ گرفت کا جو شاندار مظاہرہ کیا تحااس کے بعدوہ مسٹر بھٹو کے لئے ناگزیر بن پچکے سے ۔ ان کے در میان گویا ایک دوسرے سے بڑھ کر خود کو جھرانو کا اہر ثابت کرنے کی دوڑ گئی ہوئی تھی۔ اگر چہر نیچ رضانے انتخابی معتملہ خیز تجاویز کو بڑی جرات اگر چہر منتخابی معتملہ خیز تجاویز کو بڑی جرات مندکی کے معاقم رد کیا ،کین بعض معالمات میں دہ شریف انسان بھی ہے حد بس نظر آ بانگر ان مشمیروں مندکی کے معاقم رد کیا ،کین بعض معالمات میں دہ شریف انسان بھی ہے حد بس نظر آ بانگر ان مشمیروں برسب سے براونت اس وقت آیا' جب ملک سے وقعہ ۱۳۳۳ ہنتے ہی بی۔ این ۔ این ۔ اے کے جلموں اور

نشتوں پر پی۔ این۔ اے مقابلہ کر ہی تھی۔ اگر انتخابات میں خدا نخواستہ پی۔ این۔ اے سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت سادہ بن تو ہم دست و گریباں ان تمام پار نیوں کی حکومت سادہ بنے یادہ نہ نکال سکتی تھی۔ اول قال جمامتوں کے لئے سردہ اکثریت کا حصول بھی ناممکن تھا کیو مکہ انتخابی مم کے میں نقط عروج پر پی ۔ این۔ اے کی جانب سے بعض اینے بیانات اور اقد امات سامنے آئے کہ ان کی پوری انتخابی معم سبوہ ترموکر روگئی۔

مثال کے طور پر خواقین کے بارے میں رفیق باجوہ جنرل سیکرٹری لی۔ این۔ اے کے بعض بیانات نے خواتین کے دوٹ مکمل طور برلی۔ این - اے کے ماتھ سے نکال دیئے تھے۔

ے مسٹر بھنو کو خوش کرنے کے لئے ان کے سامنے پیش کی تھی اور انسیں بتایا تھا کہ س قدر آسانی سے الکشن جیت کران کی جمولی میں ذالا جاسکت ۔ 19 جنوری کو قومی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری آریخ قتی۔ اس روز شام کو زیرِ اعظم بھٹوا ور پارٹی کے چندا ور رہنماؤں کے بلامقابلہ منتخب ہونے کی خبرر ید یواور نیلیو بیٹن سے نظر کروئ گئی اور اعظے روز کے تمام اخبارات نے مسٹر بھٹو کی ایک ہی تصویر ایک بی سائز میں آئیں کا فی 19 نج ایک ہی کیشن اور ایک ہی جیسی خبر کے ساتھ شاکع کی مولانا جان مجمد عبابی کو بعض بعد کی اطلاعات کے مطابق 1۸ جنوری کی شام ہی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا اور کاغذات بامزوگی جمع کرانے کا وقت ختم ہونے کے بعد اعلی روز انسیں رہا کیا گیا ان کے بیانات کو پی۔ این ۔ اے بامزوگی جمع کرانے کا وقت نیم ہونے کے بعد اعلی روز انسیں رہا کیا گیا ان کے بیانات کو پی۔ این ۔ اے خاتی مرک نیا دیالیا اور یوں ابتدا ءی میں یورو کر لیں نے پارٹی کی انتخابی مم کو نا قابل بیان صد تک نقصان پنجا یا۔ یہنے ہی مرحلے میں بلا مقابلہ کا میں بونے والے 19 امیدواروں میں سے سندھ کے 10 نقصان پنجا یا۔ یہنے ہی مرحلے میں بلا مقابلہ کا میں بونے والے 19 امیدواروں میں سے سندھ کے 10 نقصان پنجا یا۔ یہنے ہی مرحلے میں بلا مقابلہ کا میں بونے والے 19 امیدواروں میں سے سندھ کے 10

Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

g

eq

cann



# یاد داشت برائے دزیر اعظم

میں وزیر اعظم کے علم میں بیات لانا جاہتاہوں کہ میں پنجاب میں پارٹی کی انتخابی مم کے سلسامیں ۲۸ جنوری کو سرگو و هامیں پہلے جنسہ عام ہے خطاب کر رہا ہوں ۔

جمعے پنجاب پارٹی کے کارکنوں اور پارٹی کے متنای وفاتر کی طرف سے خطوط 'آروں اور وفود ک صورت میں ایسی ور خواستیں متواتر موصول ہو رہی ہیں کہ میں ان کے نااقوں میں جلسوں سے خطاب کروں۔ میں سدور خواستیں براور است قبول نمیں کر دہابوں 'اس کے بجائے میں نے وزیر اعلیٰ سے کماہے کدودا نجی صوابد یو کے مطابق مقای ضرور یات کو مذافر رکھتے ہوئے میرے لئے پروگر ام بنائیں جس پر مگل کروں آیا ہم اگر وزیر اعلیٰ میرے دورہ کاپروگرام نہ بنا پائیں تو پھر میں اپنا پروگر ام خود بناؤں گاجس میں موصولہ ور خواستوں کے مطابق ہر علاقہ کو ہرابری کی سطح پر حصہ ویے کی کوشش کی جائے گی۔ میں جن جلسوں سے خطاب کرناچا ہتاہوں ان کے بارے میں وزیر اعظم کو سرحال مطلع کروں گا۔

مندھ کیلئے وزیر اعلیٰ کے مشورہ سے تیار کر دہ جلسہائے عام کاپروگرام ورج ذیل ہے۔

سه فروری جیکب لائنز محرا چی ۵ فردری حیدر آباد ۲ فردری لاندهی اور کورگی (کراچی) ۸ فردری علاقه بلدیه کراچی ۱۹ فردری کسم ۲۰ فردری کراچی ۲۰ فردری اورگی کراچی ۲۰ فردری اورگی کراچی

جهاں تک صوبہ سرعد کا تعلق ہے۔ میں پہلے ہی اس صوبہ کے بیشتر علاقہ کے دورہ کے دوران مال کنڈ 'سوات ' ایب آباد ' ہری پور ' مانسمو ' کوہاٹ اور بخل میں عام جلسوں سے خطاب کر چکا ہوں۔ مجھے ابھی پٹاور اور مردان جانا ہے اور جمھے امید ہے کہ دہاں وزیر اعلیٰ کے مشورہ سے عوای اجتماعات سے خطاب کروں گا۔ میراان سے رابطہ قائم ہے اور میں ان سے کمہ چکا ہوں کہ جب بھی میری ضرورت ہو وہ جمھے اس سے مطاع کردیں۔

جلوسون کا گویاایک سیلاب سامند آیا۔ فروری ۱۹۷۷ میں جب انتخابی مهم زوروں پڑھی اس وقت ان کی بو کھا بنیں قابل دید تھیں۔ ان تمام خوش فیسل کا خاتمہ ہو چکا تھا، جو انہوں نے وزیر اعظم کے گرد آبر منكبوت كي صورت قائم كي تھيں۔ بلامقابليدا متخاب جينے كے ذريع جو ڈراميان لوگوں نے شروع ميں ، رجا یا تھااس کے تارویو و بھر چکے تھے۔ یہ وقت تھا جب وزیر اعظم کویوری شدت ہے اس امر کا حساس ہوا کہ انہیں اینے نام نماد مشیروں برانحصار کم کر کے سیاس میدان میں لی۔ این۔ اے کامقابلہ کرناہو گا۔ پیپلز پارٹی کی صفوں میں خووان کے علاوہ ووجار ہی مقرر ایسے تھے جولی۔ این۔ اے کے نووس ر ہنماؤں کی سیر مشیل اور جذباتی تقریروں کے سلاب میں بہنے والے عوام کے بزے بزے اجتاعات کے سامنے مزاحمت کی دیوار کھڑی کر سکتے تھے۔ اس وقت مسنر بھٹونے مجھے تھم دیا کہ میں پورے ملک میں چیلز پارٹی کے زیراہتمام جلسہائے عام ہے خطاب کروںا گر جداس دفت بھی راؤ عبدالرشیدوزیراعظم کو اس فتم کے نوٹ مجوا رہے تھے کہ سوائے وزیر اعظم کے اور کسی کو بڑے جلسوں سے خطاب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ س طرح وزیراعظم کی طلسماتی شخصیت کاامیج مجروح ہو آہے 'کیکنوزیراعظم بھٹونے گویاس وقت انہیں ان کے ''اصل فرائض'' تک محدود کر کے سائ میدان ہے خارج کر دیاتھا۔ وزیراعظم کو اس ملیلے میں مجھ سے بہت زیادہ تو تعات تھیں اور خدا کاشکر ہے کہ میں نے بی۔ این۔ اے کے تمام ر ہنماؤں کامقابلہ خودانسیں کے " ہتھیاروں " کو لیے کمر انسیں پسیائی برمجبور کر دیا ۲۸ جنوری کومیں نے سر گودھامیں یارٹی کی انتخالی مهم کے ایک بوے جلے ہے خطاب کر کے بارٹی محمیین کا آغاز کیااوراس سلسلے میں ایک با قاعدہ نوٹ کے ذریعے وزیراعظم کوایے شیڈول سے آگاہ کیا۔ اس نوٹ کاار دوتر جمیر حسب ویل ہے۔

0.....0

وزیر اعظم کو بیر بتاتے ہوئے بیجھے مسرت محسوس ہوتی ہے کہ صوبہ سرحد کے علماء سے میری ملا قاتمیں نمایت کا میاب دبی ہیں۔ صوبائی حکومت کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹوں کے مطابق علماء سے میرے بے تکلفاند اور آزاوانہ تبادلہ خیال کے بعدان کے بے بنیاد شکوک وشیمات دور کرنے میں بہت مددلی ہے اوران کی سوخ اور دویہ ہیں واضح تبر کی بیدا ہوئی ہے۔

ووسرے مقامات سے موصول ہونے والی دعوتوں کے طوفان میں میں اپنے طقہ انتخاب کو فراموش نسیں کر رہاہوں۔ بچھے نظر آرہاہے کہ وہاں مجھے با قاعدہ جنگ الزنی ہوگی الیکن انشاء الله وہاں فتح ہماری پارٹی کی ہوگی۔ میں اپنے طقہ میں آنھ 'نودن گزار نے کی تجویز پیش کر تاہوں 'لیکن میں یہ عرصہ ایک ساتھ تمیں بکدا کیا۔ دو دودن کر کے دہاں گزاروں گا۔ اس کے علادہ میرا باتی ماندہ وقت وزیر اعظم کیلئے وقت ہوگا۔ دوجمان عاہمی گے میں وہاں عائل گا۔

برائے اطلاع پیش فدمت ہے

وذيراعظم نے اس پر لکھا۔ ۱۳۵۰ معلم نے اس پر لکھا۔ ۱۳۵۰ معلم

جاری رکھیں ایس آپ کی کامیابی کامتمنی ہوں۔

وزیراعظم) دزیر برائی تو به می امور

شیدول کے ماات کے تصاوات سے بھرپور پروپیگندہ کے قلعہ پر بھرپور دار کیا۔ یم فروری کو بھرسیالکوٹ ہیں ہیں۔ اے کے تصاوات سے بھرپور پروپیگندہ کے قلعہ پر بھرپور دار کیا۔ یم فروری کو بھرسیالکوٹ ہیں میں 'میں نے تقریر کی ' ۲ فروری کو میں صوبہ سرحد پہنچا اور مانسبرہ کے مقام پرا کی بڑے جلے سے خطاب کیا۔ ۲ کیا۔ سم فروری کو جیب اکثر کراچی میں اور ۵ کو ایس کراچی جلے سے خطاب کیا۔ ۱۲ فروری کو جنواب میں گو چر انوالہ میں 'میں نے ایک عظیم الشان جلے سے خطاب کیا۔ ۱۸ فروری کو بین پھر سندھ پہنچا اور میں گوجر انوالہ میں 'میں نے ایک عظیم الشان جلے سے خطاب کیا۔ ۱۸ فروری کو بین کراچی میں ہی کراچی میں ہور کو بھر کراچی میں اور ۲۵ فروری کو بھی کراچی میں ہی کو ایس میر سے جلسوں کا پروگرام پھیاں ایک دو سرے جلتے اور گی میں جلسے عام کیا۔ وزیر اعظم نے بطور خاص میر سے جلسوں کا پروگرام پھیاں طرح تر تینب دالا یا تھا کہ جس شرمیں میں پہنے جلے کر کے آگے ہو ھتا تھا' اسی میں میر سے بعدوزیر اعظم بحثول اس سے کمیں زیادہ بڑے جلے سے خطاب کرتے تھے۔ بھے اب اس سلم میں تمام آر پینیں اور مقامات تو علی اور میں میں بہنے جلے کر کے آگے بڑھتا تھا' اسی میں تمام آر کی تعلیم ان شام مخلف ایک بنیوں سے یا و میں برارک باد و ہے۔

ہم نے پے در پے جلے کر کے نہ صرف پی۔ این۔ اے کی جماعتوں کے تضادات داضع کے بلکہ انہیں دفاع پوزیشن پر تھسیٹ کر لے گئے ان تمام جلسوں ہیں بھٹوصا حب کی تقریر کے خاص نکات بیپلز پارٹی کی حکومت کے وہ اقد امات ہوتے تھے جو میری وزارت کے تحت اسلام کی ترویج واشاعت اور نفاذ کے ضمن میں کئے جاتے رہے تھے۔ کسی بھی جلے میں بھٹوصا حب نے سوشلزم کانام تک نہ لیا تھا بلکہ سرکاری طور پر بھی پارٹی کانعرہ "سوشلزم ہماری معیشت ہے" "مساوات محمدی ہماری معیشت ہے" "مساوات محمدی ہماری معیشت ہے" میں تندیل کردیا گیا تھا۔

0....0...0

امل ش كيله لما دي بوهم رجانت

حصا باب

# جرنیلوں سے مشورے

ا جنابت کے متائج سات مار بق ١٩٥٤ کی رات تقریباً آثھ بہتے رید یو اور ٹیلیو بڑی سے نشر ہونا شروع ہوئے۔ میں ساراون اپنے حلقہ انتخاب پسرور میں مصروف رہاتھا۔ میرے مقابل ہی۔ این - اے ئے حریف امیدوار ایک مقامی و کیل تھے۔ اپنے انتخابی جلسول میں عوام کاجوش و خروش دیکھ کر اپنی كاميانى سے متعلق ميرے و بن ميں كوئى شك نه تھا۔ ريزيو ميلى ويرسن يرسب سے پيلاا متحالى متيد اسلام آباد کے علقہ نمبرہ سوے پیپلزیارٹی کے امیدوار راجہ ظہور احمد کی کامیابی کانشر ہوا۔ جن کامقابلہ ہی۔ این - اے کے امیدوار پر دفیسر غفور احمد ہے تھا۔ خود میرے حلقہ انتخاب این - اے ۔ ۱۰۷ کا نتیجہ ۸ مارچ كى صبح تقريباتين ساز مح تين بج نشر بوا- كامياني كى اطلاع يات بي مين اسلام آبادروانه بوكيا- ميرا ارا دہ تھا کہ ایک دور دز بعد دوبارہ اپنے طقعا نتخاب میں آگرا ہے دوٹروں کاشکر میا اداکر دن گا۔ ۱۰ مارچ كوصوبائي اسمبلي كا تخابات بوناته من اسلام آباد بنجاتو چند طقول ك سواييشترنائج آ حك سفاور پیلز پارٹی نے ووتهائی اکثریت حاصل کر لی تھی۔ اس شام بی۔ این۔ اے نے انتخابی نتائج کو دھا نمایوں كا شابكاراور فراز قرار دے كر مسترد كر ديا۔ - · · · · · نابكار اور فراز قرار دے كر مسترد كر ديا۔ - · · · · · · · اینے کامیاب ہونے والے ۳۱ امیدواروں سے بھی کہاتھا کہ وہ قوی اسمبل کی اپن فشتوں سے وستعظ بی۔ این۔ اے کے سربراہ مولاناسفتی محمود کے حوالے کر دیں بی۔ این ۔ اے نے ا مارچ ے صوبائی اسمبلیوں کے استخابات کے بائیکاف کابھی اطلان کر دیا تھا اور سا مارچ سے استخابات میں وھاندلیوں کے ظاف ملک میر تحریک جلانے کاعلان کیا تھا۔ بی۔ این اے دوبارہ فوج کی تحرانی میں انتخابات کے انعقاد اور وزیر اعظم بھٹو ہے فوری طور پر مستعفیٰ ہونے کامطالبہ کررہی تھی۔ ا بتخابات کے حیران کن نتائج سے قطع نظریہ صورت حال میرے لئے بے حد تشویش ناک تھی۔

عالمی پریس خصوصاً بی بی سی و بی این - این - این کے نقطہ نظر کو شرح و بسط کے ساتھ پوری دنیا کے

سائے لار ہاتھا۔ ۔۔۔ ۱ مارچ کی صوبائی اسمبل کے انتخابات نے لی۔ این ۔اب

کی عوالی طاقت کو پوری طرح ثابت کر دیا جب ملک بھر کے پولنگ بوتھ ویران پڑے تھے اور صرف پیپلز

idbi > 0 canned

بارنی کے امیدوار میدان میںرہ گئے تھے۔ صوبائی انتخابات کابائیکاٹ اس در جر ممل تھا کہ جھے یہ شک ہونے لگا کہ لی۔ این ۔ اے نے انتخابی نتائج کے خلاف ۱۴ مارچ ہے جو تحریک چلانے کی و همکی دی ہے وہ رائیگاں نمیں جائے گی۔ اا فارچ کوئی۔ این ۔ اے نے ملک بھر میں بڑتال کی اپل کی اور بلاشبہ ملک کے بیشتر شرول خصوصاً کراجی میں عوام نے نی۔ این۔ اے کیا ہیں کا ثبت جواب دیا۔ ۱۴ مارچ کو احتجاجی مظاہروں کاسلسلہ شروع ہو گیاا ور ملک ہمر کی سر کیس آنسو گیس 'لائٹی جارج' ہائے بائے کے نعروں ہے گونجنے نگیں۔ ۱۸ مارچ کو قوی اتحاد کے کئی اہم رہنما جن میں اصغرفان ' شاہ احمہ نورانی ' شیر باز مزار ی وغیرہ شامل مجھ گر فآر کر لئے گئے۔ لی۔ این ۔ اے این مختلف ایپلوں کاعوام کی جانب سے مثبت جواب ياكر خاصاا عناه حاصل كر يحكي تقى - اگرچه كر فاراول كى خرس اخبارات ميس كم بى آتى تقيس مسيكن خصوصاً کراجی آتش فشاں بن چکاتھا۔ بنگاے اس قدر بزھے کہ کراجی کے بعض علاقوں میں کر فیونافذ کرتا یزا۔ پولیس کی مدد کے لئے ایف۔ ایس۔ انف اور فوج کے وہتے طلب کر لئے گئے تھے۔ نئی کراچی ' لیافت کا با ناظم آباد اور فیڈرل بی امریا کے علاقوں میں نوج نے مکمل کنٹرول سنبصال لیاتھا۔ اس کے باوجود پٹھان کالونی میں ایک نمایت ہوئناک سانحہ نے جنم لیاجب عوام کے مشتعل ہجوم نے ہیلز یارٹی کی وارڈ کمیٹی کے صدر حبیب الرحمٰن کے گھر کو آگ لگادی اور ۱۳ افراد کو زندہ جلادیا۔ گھر کے اندر ہے۔ ہونے والی فائرنگ کے نتیج میں ۲ حملہ آوروں کی ہایا کت کی بھی اطلاعات ملیں۔ پیپلز پارٹی کے وفاتر کو آگ لگائی جاری تھی اور اس کے ساتھ سر کاری اور نجی الماک بھی نشاندین رہی تغییں۔سب سے ہولناک مالی نقصان ری پلک مونرز کی آگ ہے ہوا۔ جس کے نتیج میں ۲۵ کروڑرویے کاسامان اور گاڑیاں نذر آتش ہوئیں۔ کراچی ہے بھوئے والی یہ آگ رفتہ رفتہ پورے ملک میں پھیل گنی اور تمام نمایاں قائدین کی گر فتاری کے بعد تحریک بوری طرح عوام ئے ہاتھ میں چلی گئی۔ مساجد نے تحریک کے فروغ میں نمایاں ، کر دار اوا کیااورلا ہور کی معجد شمدائٹ تواس سلسلے میں عالمی شمرت حاصل کی۔ اول ' دوم ' ادر سوم صف ے تمام قائدین کی اُر ناری کے بعد ساجد کے آئمہ حضرات نے عملاً حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت سنبھال ٹی تھی اورا 'تخانی دھا' مالیول کے خلاف شروع ہونے والی تحریک اب '' نظام مصطفٰ کے نفاذ " کی تحریک میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس میں کوئی شک نسیں کہ حکومت کے خلاف ایجی فمیشن کونظام مصطفیٰ کے نفاذ کی تحریک میں تبدیل کرنے میں مرکزی کر دار جمعیت العلمائے یا کستان نے اداکیا۔ ۲۱ مارچ کو باکستان الیکش کمیشن نے سر کاری طور پر امتخابی نتائج کا علان کر دیا۔ نونتف قوی اسمبلی کاپیلا اجلاس ۲۲ مارچ کوطلب کر دیا گیافعہ۔ جس میں ارا کین کو حیف اٹھاناتھ اور آئندہ پرنج سال کے لئے حکومت تشکیل دیز بھی۔ او هر تومی اتحاد ۲۷ مار بی ہے پیلیا دھیاجی تحریک کومزید تنگین اور شدید کرناچا ہتا تھا ا در مولانا شاہ احمہ نورانی نے کراچی میں ایک بریس کانفرنس کے ذریعے و همکی دے دی تھی کہ ۳۲ مارچ کوقوی اسمبلی کے ''غیر آئیل اور غیر قانونی '' اجلاس میں شرکت کے لئے ار کان اسمبل اپن ذ مدداری میر

جائیں۔ نیٹن چار ہفتے کی تحریک میں تقریباً ۲۵ کروزروپے کی اطاک تباہ و برباد کی جاچکی تھیں ادھر تو می اتعاد کے ایک اہم رہنماایئرمارشل اصغرخان نے مسلح افواج کے سربر ابوں کو ایک خط لکھا جس میں انہیں بھٹو حکومت کے خلاف بغادت کی ترغیب دی گی تھی اور لی بی می ۔ سکے طابق اس خط کی تعن بڑار کا پیاں دیگر فوجی افسرول میں بھی تقسیم کر ائی گئی تھیں۔

وزیر اعظم وسط مارچ میں بی فین کے اعلیٰ اضران کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی میشنگییں شروع کر چکے تھے۔ ابتدامیں دہ خودی مسلم فواج کے سریم کمانڈری میٹیت سے مختلف جر نیلوں سے ما قاتی کرتے رہے جن میں انہوں نے اپنی حکومت کی بقااور قوی اتحاد کے وی ٹمیٹن کو کیلنے کے سلسلے میں فوج کی مدد طاصل کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ جول جول ایکی ٹیش بردھتا گیا ، مردمز چفس اور کور کمانڈرز کے ساتھ وزیرِ اعظم کی ملا قاتیں بھی بڑھتی گئیں۔ ان ملا قانوں کے دوران جہاں مسٹر بھٹو جرنیلوں کو کرید کرید کران کے خیالات اور موجول سے خود کو آگاہ رکھنے بلکہ جرنیلوں کواینے سامنے ایکسپوز ( EXPOSE ) ہوتے ویکھنے کے خوابال تھ ، وہال اشیں سب سے برا انتصان یہ پہنچا کہ دہ خود بھی جرنیلول کے سامنے ایکسپوز ہوتے چلے گئے اور جرنیلوں پر ان کی کمزوریاں ادر انتظامیہ پر ان کی ڈھیلی گر نت ممیاں ہوتی چلی منی- برنیلوں کوسیای معاطات میں ملوث کرنااور ان کے ساتھ سیای مسائل پر بحث کرنا کو یاان پر سوچ اور فکر کے نے دروازے کھولنے کے متراوف تھااور ور حقیقت یمیں سے سای معاملات میں جرنیلوں کو ا بی اہمیت کا حساس ہونا شروع ہوا۔ یہ ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کی شب جر نیلوں کے انتہائی اقدام کانقط م آغاز تقال سیاست میں نوج کی مداخلت کاوروازہ ورحقیقت خود وزیرِ اعظم بھٹو ۱۹۷۴ء میں کھول بیچے تھے جب بلوچستان میں انہوں نے مری اور مینگل قبائل کے خلاف جزل الافان کے ذریعے ملزی آبریش کرایا۔ جزل نکافان مشرقی پاکتان میں قل عام کرانے کے سلسلے میں پہلے بی فاصی شرت رکھتے تھاور مشرقی یا کتان سے " تصاب " کا فطاب لے کرواہی آئے تھے۔ یہ صاحب کی دور میں بھواور چیلز یارٹی کے زبردست خالف تھے۔ اگر ۱۹۷۳ء میں وزیر اعظم بھٹوکی مقبولیت کا گراف ۱۹۷۷ء جیسا ہو تا تو یہ ایک یقی بات بھی کہ خود جزل نکاخان عی بلوچتان کے آپریش کے بعد مسٹر بھٹوکی حکومت کا تختالت دیتے کیکن مسٹر بھٹو کی خوش قسمتی تھی کہ ملک کے دو ہڑے صوبوں پنجاب اور سندھ میں دررائے اعلیٰ کی انتظامی امور پر گرفت اور غلام مصطفی کھر کے علاوہ غلام مصطفیٰ جنونی کی ذاتی متبولیت نے عوام میں مسٹر بھٹوکی ساكه قائم ركمي اور ثكافان بمنو حكومت كاتخة النيني جبارت مندكر عكيه

۱۹۷۰ء کی ہماری انتخابی مہم کے دوران جزل نکاخان زون اے کیارش لاءا فیہ منسٹریئر تھاور اسمبلی بال ٹیں ان کاد نترہو آتھا۔ ایک روز مجھے ان کابلادا آیا جس کامتعد مجھے وارنگ دیناتھا۔ موصوف نے اپنے مخصوص لب دلجہ میں مجھے دھم کی دیتے ہوئے کہا۔ "تم اور تمہار ااخبار بہت گڑ ہو کر آ ہے۔۔۔۔۔۔۔دیکھوجوان! یہ ٹمیک نمیں ہے ہم نمیں جاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہولیکن اب ہمیں

مجوراً دوسراراستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو ....... پیپلز پارٹی اور بھٹو کو ہم کبھی شیں آنے دیں گے۔ " (مراد تھی ہر سرافتدار شیں آنے دیں گے۔ ) مجھے ٹکا خان کے سے الفاظ کبھی شیں بھولے۔ اس وقت بھی شیں 'جب وزیر اعظم بھٹونے ان صاحب کو وفائ کاوزیر مملکت اور توجی سلاستی کے امور کا مشیر پناکر کا بینہ میں شامل کر لیا در سے صاحب اپنے نامنی کے دعوں کو بھلا کر رات دن مسٹر بھٹوئی جوتیاں سیدھی کرنے ہی کو قواب دارین کے حصول کاواحد ذریعہ سمجھنے نگے وزیر اعظم بھٹو کی طبعت بھی طرفہ تماشا تھی۔ بیان کے مزاج کا خاصہ تھا کہ وہ اپنے کسی بھی دور کے مخالفین کو آ بینے زیر تگین اور احکامات کا آبع دکھے کر ذمنی تسکین حاصل کرتے تھے۔ برطانسہ میں سیاں ممتاز دولتانہ کی بحیثیت سفیر تعیناتی 'خان عبدالقیوم خان کو وزیر داخلہ بنانا 'پیر علی محمر راشدی کوا ٹیر دائزر کا عمدہ وینا نکاخان کو وزیر ملکت بنانا '

جزل نکاخان نے مجھے دی گئی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا اور ۱۹۷۰ء میں ملٹری کورٹ سے مجھے ۵ سال قید کی سزاسائی گئی تواس کی توثیق خود موصوف نے فرمائی تھی۔ ۱۹۷۰ء کا لیکش میں نے جیل سے اس طرح لوا تھا کہ میرے حلقوں میں پیپلز پارٹی کے کارکن میری جگہ ' ہا تھوں میں ہیپلز پارٹی کے کارکن میری جگہ ' ہا تھوں میں ہیپلز پارٹی کے کارکن میری تقد آ دم تصاویر سے پر کیا کرتے ہے اور الحمد للد کہ میں نے جیل سے بیالیکش اس طرح جیتا کہ پورے پاکستان میں حاصل شدہ دونوں کی تعداد کے اعتبار سے شنخ مجیب الرحمٰن کے بعد میرا مفرح میرا تھا۔

0.....0

تواہبے سای رفیقوں کو اہمیت دی اور دوسری طرف فوج کے جرنیلوں کاسمار الیا۔ یمال بھی انہوں نے ایک طرف جہاں ایک صیح فیصلہ کیا اور بیورو کرلی کا حصار توژ کر عوام اور اپنے سایی رفیقوں کی طرف واپس

آئے 'وہاں ان سے جرنیلوں کاسمارا لینے کی آخری غلطی بھی سرزو ہوئی اور بدقتس سے بڑے آو میول کی خلطیاں بھی بڑی ہی اور جربڑے آوی کے زوال میں اس کی کسی نہ کسی ایک ہی غلطی نے بیشہ

جزوی مار شل لاء کا نفاذ

ساتوان باب

اہم کر دارا داکیا ہے۔ سیاسی افق پر دزیر اعظم نے پنجاب کیا پی روشی ہوئی طاقت اور اپنے جانشین ملک نملام مصطفے کھر کو منایا اور دوبارہ اپنے پہلومیں جگہ دی۔

ا بتخابی منم کے انچارج رفیع رضاجی ہار جیٹھے تھے۔ آئین اور قانونی معاملات کی ڈرافنگ کے لئے مسٹر بھٹو حفظ پیرزاوہ پر اور سابی افہام و تفییم کی فضابحال کرنے نیزعلائے کرام کا عقاد حاصل کرنے کے مسٹر بھٹو حفظ پیرزاوہ اور سابی افہام و تفییم کی فضابحال کرنے ساتھ فتلف کور میں بھی حفظ پیرزاوہ اور میں ہی وزیر اعظم مجھ پر بھروسہ کر رہے تھے۔ کور کمانڈرز کے ساتھ فتلف کور میں بھی حفظ ہیرزاوہ اور میں آئی والی آور میں ان وزیر اعظم کی معاونت کرتے تھے بعض شیک میں حامدرضا گیاائی 'حفیف خان اور متاز علی بھٹو بھی شریک کا خان اور متاز علی بھٹو بھی شریک میں خان اور متاز علی بھٹو بھی شریک رہے بھٹو صاحب جرنیلوں کے ساتھ غلام مصطفیٰ جوئی کے خوشگوار اور خلوص پر جنی تعلقات سے بھی رہے استفاوہ کرنا چاہتے کے کوئلہ بحث ساوک سے دریا علی شدہ انہوں نے جمال ایک عام آور می کا پنے حسن سلوک اور اخلاق سے دریا جی ساتھ جرنیلی بھی ان کی شرافت قلبی کا حترام ول سے کرتے تھے۔

جس میننگ میں ایکی میش کے خاتمہ کے لئے بعض شہروں میں بزوی مارشل لاء کے نفاذ کا فیصلہ ہوااس میں وزیر اعظم کے علاوہ " چیف آف آر می سٹان جنرل محمہ ضیاء الحق ایر چیف ارشل ذوالفقار علی خان ' حفیظ پیرزادہ ' عزیزاحمراور میجر جنرل عبداللہ ملک شامل تھے۔ وزیر اعظم بحثونے اس میشنگ میں پولیس کے کروار پرعدم اطمینان کا اظہار کیااور کھا کہ لوگ تحریک کے دوران پولیس والوں کو ہار بہناتے ہیں ' یہ لوگ ان سے کولڈ ڈر تکس تبول کرتے ہیں۔ او حرعدلیہ کاب حال ہے کہ ادھر ہم کسی کو گرفتار کس نے بیار و سے جسٹرے دہا کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی بات ختم ہوئی توجیف آف آر می سٹاف جنرل ضیاء الحق نے رضا کارانہ پیشکش کرتے ہوئے کھا۔ "SIR WE WILL SORT TITEM OUT"

> جزل ضیاالحق گویا ہوئے۔ "سر!" آئمِن میں ترمیم بھی توکی جا سکتی ہے۔ "

ایریل میں جمال بی ۔ این ۔ اے کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور پولیس تحریک کور دینے میں نا کام موچي تقي و وبال ان " شيكنو كريث صاحبان " ريجي بو كلابت طاري تقي اور اب مسر بسوايي اقتدار کے دور عروج کے ان مشیران کرام کے مشوروں پر عمل کرنے کا خمیازہ بھگت رہے ہے۔ وزیر اعظم کے نز دیک اب بیالوگ کمی اہمیت کے حامل نہ رہے تھے۔ وہ اپنے اقتدار کی بقائے لئے اب یاتوا پیخا ولین وور کے ساسی رفیقوں کی طرف و کمچہ رہے تھے اور یا پھر فوجی جر نیلوں کبیسانٹو میٹینگوں کاوائر ، وسیع کر رہے تھے۔ ا بیر مارشل اصغرخان توانتخابی مهم کے دوران ہی مسعود محمود اوران تمام افسر ان کانام لے کروز ریاعظم بھٹو سمیت سب کو کوہالہ کے بل پر چانسی و ہے کے وعوے کرتے رہے تھے اوژ شریع ترک اختدار کا تخت ڈولتے د کھے کریہ مشیران کرام اب اپناوجو و بچانے کے چکر میں تھے۔ حقیقت سیے کہ بھٹو حکومت کے زوال میں میرے نزویک جمال بے شار اسباب و عوامل نے اپنا اپنا کر دار اوا کیادہاں زوال کا ایک اہم سببوہ ظلم و تشدو تھاجو وزیر اعظم سے ملنے والی کرسیول پر بیٹے کر بیورو کر لی کے ان کل پر زول نے عوام پر روار کھا تھا۔ حضرت سیدناعلی مر تصفیم کاقول ہے کہ .... "کافری حکومت جل سی مر کاور منافق کی حکومت بھی چل سکتی ہے 'لیکن ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی" ہمارے دور حکومت میں عوام کی زبانیں بندر کھی گئیں ان کے سرجھکائے گئے نتیج کے طور پر جب، جنوری کوا متخابات کے اعلان کے بعد ٢١ جنوري كوقوى اتحاد كے قيام كاعلان ہواتو پھرايك وم بى عوام كے ہاتھ بھى كھا اور زبانيں بھى۔ جھكے ہوئے سر بھی اٹھے اور گرونیں بھی۔ ظالم بیشہ برول ہو آ ہے۔ چنانچہ یہ صورت عال بھنو دور کے ان ظالموں کے ساتھ بھی پیش آئی اور یہ لوگ اپریل ہی میں دی تڑا کر بھاگنے کے چکر میں نظر آنے لگے یہ لوگ ات حواس باخته سي كه مسر بهون كى بهي معالم من ان لوگول سے بات تك كر ناترك كرد ياتھا۔ ان یر عوام کی اصل طاقت کامظاہرہ ہو چکا تھا جو مجھی خود ان کی قوت کامرچشمہ تھی اور جس سے انہیں ان کے نذ كوره بالامشيرول نے بڑى حكمت عملى كے ساتھ محروم كرويا تھا۔ انتخابات سے پہلے ان لوگوں كى بے پناہ قوت کا ندازہ نمونے کے ان چند خطوط سے کیاجاسکتاہے جویے کا بینہ کے وزرا کومسر بھٹو کی طرف سے لکھا كرتے تھے۔ اب جب مشر بعثورِ ان كى حقيقت كلى توانبول نے ان لوگوں كو عفومعطل بنا كرا كي طرف

D

9

canned

S

dp

جزل ملک نے پھر مخالفت کی اور کہا........ "سر! ترمیم عالات کو مزید خراب کرے گی اور
احتجاج ہوگا۔ "
اس پر وزیر اعظم نے گویا فیصلہ دیتے ہوئے کہا۔
" یہ سیاس معالمہ ہے "اے آپ جھے پر چھوڑ ویں۔ "
جزل عبداللہ ملک نے کہا ......... "نمیک ہے سر! آپ اس پر آر می چیف کی رائے لے لیں "
میننگ ختم ہوگئی۔
میننگ ختم ہوگئی۔
میننگ ختم ہوگئی۔

جزوی مارشل لاء کے نفاذ کے بعد تو چیف آف آری شاف اور کور کماندرز کے ساتھ میشتا میں خامے تسلسل کے ساتھ شروع ہو گئیں اور ان میں سے بیشتر میں حفیظ بیرزا دواور میں مسٹر بھٹو کے ساتھ ہوتے تھے۔ حقیقت بیہے کہ جزوی مارشل لاء کے نفاذ نے تکمل مارشل لاء کے نفاذ کارات ہموار کر ویا تھا۔ آئین میں اس کے لئے ترمیم اس کلے ہی روز کر دی گئی۔ .....اور اس کے بعد جرنیلوں کی سوچ بھی كمل طور يربدل كئ - وہ بجاطور يربير سوينے لكے تھے كداگر حفاظت كرنا بے تو پھروہ خود كيول ندا قدار سنبعال لیں۔ .... آخر مسر بھٹو کی ضرورت کیا باتی رہ جاتی ہے جب کہ قوم کالیک براحصدان کے اقتدار کا خالف ہو چکا ہے۔ واتی طور پر میراخیال ہے کہ جر نیلوں کے نام اصغر غان کا خط بھی ان کی سوچیں برلنے كاباعث بناتھااور بى - اب كى بعض رہنماؤں سے بچھ جرنيلوں كے تعلقات كى ريورس بھى انتل جنس بيورد ك ذريع مستر بحثوتك بني تهي جس كالذكره وذير اعظم نے چيف آف آرى شاف سے بھی کیاتھاایس پر جزل ضیاءالحق نے دزیر اعظم ہےاحتجاج کیاتھا کہ انٹر سروسزانٹیلی جنس کی سوجودگی میں جرنیلوں کے پیچھے انٹیلی جنس بیورد کولگانا ....... فوج کی توہین کے متراوف ہے۔ انسوں نے مطالبہ کیا کہ به سلسله ختم ہونا چاہئے دزیر اعظم مجزل ضیاء الحق کونہ صرف انٹیلی جنس بیوروکی طرف سے جرنیلوں کی محمرانی ختم کرانے کا یقین دلا پابکہ ڈائر کٹر انٹیلی جنس آکر م شیخ کو فوری طور پر جرنیلوں کی تکرانی ختم کرنے کے ا د کامات بھی جاری کر دیے۔ وہ ہرصورت جزاضاء الحق کومطمئن کرنا چاہتے تھے اوران کی اس یقین و بانی براسیس کمل بحردسہ تھا کہ قوی اتحاد کے رہماؤں سے جرنیاوں کے تعلقات کی تحقیقات وہ خود کراکیں مے۔ چیف آف آرمی شاف کے سرؤ کو کیمنے ہوئے وزیر اعظم نے فوری نوعیت کے چنداور فیصلے بھی کئے عکه جزل ضیاءالحق مطسئن ہو سکیں اور اس مئی کوانسوں نے اس مختگو کے اسکے بی روز اکر م بیٹے کوڈائر کٹر انغلی جنس بیورو کے عمدے ہے بٹاکرا ہے سیش سیرٹری راؤر شید کوڈی آئی لی مقرر کر دیا۔ اکر م شیخ کو انف آئی اے کاؤائر کشر لگاویا گیا ور میال اسلم حیات ونو کوانف۔ آئی۔ اے کی سربرای سے ہٹا کراو۔ الس - ذي استيلش من ذوين لكاديا كيا- ان يدري اقدامات كوريع مستر بصور نيلول كويد

اس تجویز کے سامنے آنے پر مسٹر بھٹونے اٹارنی جنزل کی بختیاد کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا گیا۔

یہ میٹنگ اپریل کے آخری ہفتے میں ہوئی تھی اور اس کے راوی ایئر ارشل (ریٹائرڈ) ووالفنتار
علی خان ہیں لیکن اس میٹنگ سے ایک روز پہلے پی۔ ایم۔ ہاؤس میں ایک اور میٹنگ ہوئی تھی۔ جس کے
داوی ریٹائرڈ میجر جنزل عبداللہ ملک ہیں۔ میجر جنزل عبداللہ ملک کے بارے میں یمان میں مختفرانیہ عرض
کروں گا کہ وزیر اعظم بھٹوائیں بے صدب ندر کرتے تھے اور جیسا کہ چندمواقع پر میرے سامنے انہوں نے
جنزل عبداللہ ملک کے بارے میں اظہار خیال کیا'اس سے اندازہ ہو آتھا کہ وزیر اعظم آئندہ چیف آن

آری سناف کے طور پر جنرل ملک کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جنرل عبداللہ ملک بڑی خوبیوں والے انسان ہیں اور حقیقت پیندی کے علاوہ اظہار حقیقت ان کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ ان ونوں بھی وہ بے وحرک اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے جب مسٹر بھٹو کے مثیران کرام ہروقت اشیں النے سیدھے مشورے رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ جنرل ملک ذاتی طور پر مسٹر بھٹو کے بے حدوفاوار اور مداح تھے۔ ان ونوں ویٹ میں معروف رہتے تھے۔ جنرل ملک ذاتی طور پر مسٹر بھٹو کے بے حدوفاوار اور مداح تھے۔ ان ونوں

وه "جيف آف آري النافي كي چيف آف الناف تفي

جزل عبدالله ملک بتاتے ہیں کہ ایک شام گھر پرائیس وذیر اعظم کی طرف وہ آیا جس کے ذریعے انسی ای ایم ایم ایک انسی کی ایک شام گھر پرائیس وذیر اعظم کی طرف وٹو کول کاخیال کرتے ہوئے اپنی جزل ضیاء الحق کورنگ کر کے بتانا چاہا کہ وزیر اعظم نے انسی بلوا یا ہے 'کین چیف آف آر می ساف ہا ای بات نہ ہو سکی ۔ شام کو تقریباسات بجے وزیر اعظم الای بات میں حاضر ہونا تھا۔ چنا نجہ وقت پر پنچے اور ڈرائنگ روم میں انسی بھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعدوزیر اعظم تشریف لے آئے اور انسوں نے جزل عبداللہ ملک کے ماتھ بہلی مرتبہ ملکی صورت حال پر گفتگو کی ۔ وزیر اعظم نے جزل ملک انسوں نے جزل عبداللہ ملک کے ماتھ بہلی مرتبہ ملکی صورت حال پر گفتگو کی ۔ وزیر اعظم نے جزل ملک نے ان کو سے دریافت کی اور یا انسی کو ختم کرنے کے لئے مارشل لاء لگاد یا جائے۔ جزل عبداللہ ملک نے ان کو نفی میں جواب ویا اور کما کہ حالات کو سول ذرائع سے درست کیا جائے اور ساسی ساملات میں فوج کو کم سے کم ملوث کیا جائے ۔ یوں آئیں بھی تواس کی اجازت شمیں دیتا ہم! "جزل ملک نے اپنے ولائل کے آخر میں کہا۔

" تم نے آئین پڑھا ہے؟"۔ مسٹر بھٹونے قدرے جرت کے ساتھ پوچھا۔ "ہم تو طف ی آئین کے تحت اٹھاتے ہیں سر؟" جزل ملک نے قدرے مسکراہث کے ساتھ جواب دیا۔

اس پرمسٹر بھٹونے انٹر کام اٹھایا اور دریافت کیا....... "حفیظ کماں ہے "اسے بھیجو۔" حفیظ پیرزادہ کے آنے تک بعض مخصوص مقامات پر جزوی مارشل لاء کے نفاذ کے اسکانات کا جائزہ لیاجا تار ہلاور جزل ملک مسلسل اس خیال کور د کرتے رہے۔ حفیظ پیرزادہ بہنچ توانہوں نے فورأرائ

"بيكوئى سئلەنىين كل اسمبلى بلاكر آئين مين ترميم كرليس ك\_ "

م محوال باب

غير ملكي ماته؟

۱۳۸ اپریل ۱۹۷۷ء کی شام وزیر اعظم نے قوی اسمبلی کے سامنے تقریباً پونے وو گھنے تک ایک نمایت جوشیل تقریباً پونے اس وقت تک پی۔ این۔ اب کے ساتھ خاکرات شروع ہو چکے تھے۔ لیکن خاکرات کو کرے قبل تقورا ساجا کرہ اگر مسر بھنو کی تقریر کے حوالے سے پاکستان کے اندرونی معالمات میں امریکہ کی دافلت کالے لیاجائے تو کوئی مضائقہ نہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے پی جذباتی تقریر میں برکان کو بین الاقوامی سازش کا نتیجہ قرار و یا تعااور کماتھا کہ اسے بہت عربوں کو ہتھیار سپلائی ہے ہم نے عربوں کو ہتھیار سپلائی ہے ہم نے ایکی پلانٹ پر قومی سفاد کے مطابق مؤقف کو تسلیم نمیں کیا۔ ہم نے عربوں کو ہتھیار سپلائی ہے ہم نے ایکی پلانٹ پر قومی سفاد کے مطابق مؤقف کو تسلیم نمیں کیا۔ ہم نے عربوں کو ہتھیار سپلائی ہے ہم نے ایکی پلانٹ پر قومی سفاد کے مطابق مؤقف اعتیار کیا۔ اس وقت ملک میں غیر ملکی کر نمی پائی کی طرح ہمدر ہی ایکی پلانٹ پر قومی سفاد کے بیاد جا جارے بیا۔ بیل جانے کا معاوضہ و یاجاد ہا ور میہ قومی اتحاد کی سازش نہیں 'بلکہ بین الاقوامی سازش سے۔ بلذ میں خون کے پیاے بین ' قومی اتحاد کی سازش نہیں 'بلکہ بین الاقوامی سازش سے۔ بین کہ ویساں تک لاسکتے۔ یہ سب بیکھ برست بڑے پین الاقوامی مداخلت کا نتیجہ ہے۔

مسٹر بھٹونے اپنی اس تقریر میں ماضی کے بعض واقعات کا حوالہ بھی و یاتھا کہ جنگ دیت نام کے دوران جب وہ وزیر خارجہ سے توامریک نے پاکستان کے مؤقف پر اعتراض کیا تھا اور چین کے خلاف اپنی اخلاقی امداد کامطالبہ کرتے ہوئے ایوب خان کی موجودگی میں مسٹر بھٹو سے بیہ تک کما تھا کہ اور پچھ شمیں تو حمایت کی علامت کے طور پر پنگ پانگ کی گیندیں اور ٹیبل نینس کے ریکٹ ہی پاکستان امریکہ روانہ کر دے۔ ایوب خان نے اس موقع پر خاموثی اختیار کی لیکن مسٹر بھٹونے صاف طور پر کمہ و یا کہ ہم پچھ شمیس مجھیس کے کیونکہ اس کا تعلق اصولوں سے ہے۔

مسٹر بھنونے اپنی اس تقریر میں کہا۔

" ہاتھی کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے ' میرا میہ جرم معاف شیں کیاگیا۔ چین سے ہاتھی کے شدید اختلافات تے میں نے چین سے تعلقات بمترہنائے تو یہ میراایک اور جرم بن گیا۔ میں نے مشرق وسطی میں عربوں کی حمایت کی اور میری حمایت صرف زبانی پاسیاسی نسیں بلکہ فوجی نوعیت کی تھی۔ امریکہ نے ڈاکٹر باور کرانا چاہتے تھے۔ کہ وہ ان کی وہ دار یوں پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ انٹیلی جنس پیورو نے اس کے بعد جر نیول کی گرانی کھمل طور پر ختم کر وی اور اس اقدام نے پورو کرلی کو پوری طرح باور کراویا کہ اب بھٹو حکومت کا خاتمہ قریب ہاور فوج اقتدار سنبھالنے والی ہے۔ چنا نچے بیور دکر یسی کے اہم کل پر زول نے بھی جر نیلوں سے روابط میں اضافہ کر دیا اور مستقبل کے حکمرانوں کو خوش آمدید کشنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ۲۸ اپریل کوجب وزیر اعظم نے تو می اسمبل میں تقریر کرتے ، وئے پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کا الزام عائد کیا اس وقت بھی ان کے اقتدار کا نحصار جر نیلوں کی صوابد پر پر تھا۔ لیکن امریکہ کی مداخلت کا الزام عائد کیا اس وقت بھی ان کے اقتدار کا نحصار جر نیلوں کی صوابد پر پر تھا۔ لیکن میں کے تحر تیک توصورت حال تعمل طور پر ان کے قابو ہے بابر ہو پیکی تھی اور طالات پر جر نیلوں کی گرفت معبوط سے مفہوط تر ہوتی چلی جرابی تھی گویا جزوی مارشل لاء کا نی زمسٹر بھٹو کے ہاتھ پاؤل با تدھ گیا تھا۔

0....0

Scanned

محسنمر کے دورے کے موقع پر بھارت کو ہر صغیر کی بالا دمت قوت قرار دیا۔ میں نے اس بات کونشلیم

کرنے ہے انکار کر دیا۔ میں نے اسلامی کانفرنس بلائی تواہے ایک ماہ ملتوی کرنے کے لئے کہا گیا" میں

نے ایسا کر دیا۔ پھر بلائی تو پھر ایک ماہ ملتوی کرنے کے لئے کما گھیا ..... میں نے پھر ایسا کر ویا۔ کیکن جب

تیسری مرتبہ مجھ براس کوبلتوی کرنے کے لئے دباؤ ڈالا گیا۔ تومیں نے شاہ فیصل کو تفصیلی خطالکھااور انہوں

نے جھے سے اتفاق کرتے ہوئے فروری میں اس کے انعقاد پر آماد گی ظاہر کر دی۔ (یمان یہ واضح رہے کہ

شاہ فیصل کے نام وزیر اعظم بھٹو کادہ خط لے جانے والامیں ہی تھا۔ ) اسلامی کانٹرنس کے بعدیا سرعرفات

نے اقوام متحدہ سے خطاب کیااور عالمی اوارے نے بی۔ امل۔ او کوشنیم کر لیا۔ ہم نے بوتان اور ترکی کا

تازیر فتم کرایا۔ کوریانے اپنا تنازیہ طے کرنے کے لئے ہم ہے رجوع کیااور ہاتھی نے ان سب باتوں کو

شدیدناین مگل کی نگاہ ہے دیکھا۔ تمسری دنیا کاخیال چیش کرنے پر بھی ہاتھی سمجھتاہے کہ میں اس کے لئے

مصیبت بن گیاہوں۔ لیکن شکاری کتے میرے نون کے بیا ہے سب سے زیادہ اس دت ہوئے جب میں نے فرانس سے اینمی ری پر اسسیسٹک پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ کیا۔ سسنجر آئے اور ججھے دھمکی

وی۔ پھر فرانس مجے اور اخبازت میں خاصا شور مجایا۔ مجھ سے کما گیامیں اس پر خدا کرات کروں۔ میں نے

کما آپ کے ہاں انتخابات ہورہ میں وہ ہو جانے دیں گھر ندا کرات کروں گا۔ اب جب دوبارہ مجھ سے

ندا کرات کے لئے کما کیاتو میں نے جواب دیا کہ میرے ہاں انتخاب ہورہا ہے۔ کل تک میں خاموش رہا

لیکن اب عوام کومعلوم ہو جانا چاہے کہ یہ بست بزی سازش ہے۔ یہ دلی سازش نہیں۔ بین لاقوا ی

سازش ب سيتي جام كرنى باتي جاري الله على الله على الله المعلى المعلى - يديروني خيالات مين - يديروني

متعکشت میں یہ بہرے در آرشدہ چیزے۔ نفاذ شریعت کامطالبہ کرنے والے اب اے اصل مسئلہ تشکیم نسیس کرتے نظام مصطفیٰ کے نام پر ملک میں جنون پھیلانے والے مولانامودودی اب یہ کتے ہیں کہ یہ اصل

سئلہ نسیں۔ اس ہےان کے عزاقم بے نقاب ہو گئے ہیں۔ کرا جی 'حیدر آباد اور لاہور میں ہارشل لاء

آئمن کے تحت نگا ہا گیاہے۔ بنگامی حالت آئمن کے تقاضوں کے نمین مطابق ہے۔ جزوی مارشل لاء مجمی

آئین کے مطابق ہاور بنگائی حالات کے اختیارات کے تحت لگایا گیاہے۔ پہلے مارشل لاؤں نے آئین

کو تو القا۔ موجود ہ مارشل اء آئین کی حدود کے اندراور اس کی دفعات کے عین مطابق ہے۔ پاکستان میں

اسلام ہم نافذ کریں کے شراب اور جوئے پر پابندی ہم نے لگادی ہے۔ شریعت کے نفاذ کے لئے تومی اتحاد

والاسلامي نظرياتي كونسل مين آجائين جم دومرے ملكون سے بھي كالر بلائين محت الكين ميں لكھ ديا كيا

ہے کہ سات سال کے اندر تمام قوانین قرآن وسنت کے مطابق بنادیے جائیں گے لیکن اگر قومی اتحاد کا

سفارت خانے کے دوافسر فون پر خوش دل مے ساتھ ایک دوسرے سے کمدرہے تھے۔ "

وزیر اعظم کی تقریر کا ایک اہم حصد وہ تھاجس میں انسوں نے انکشاف کیا کہ ۲۱ پریل کو امر کی

مئدیہ ہے توہم ان کے تعاون ہے۔ کام جو ماہ میں بھی کرنے کو تیار ہیں۔ '

g canned ഗ

THE PARTY IS OVER " پارنی ختم ہو گئی۔ بندہ گیا ...... مال ختم " ...... اس سوقع پر مسرر بھٹو شدت جذبات ہے لرزرے تھے۔ ان کا چرہ سرخ اور آواز گونج وار تھی انہوں نے کہا۔ "حفرات يارني فتم سيس بوئي اور جب تك ميرامشن بورانسيس بو آبيد فتم نسيس بوگ - يس ف اس پرامر کی حکومت ہے احتجاج شیں کیا بلکہ اس کے برنکس سبکدوش ہونے دالے امر کی سفیر کوؤنر دیا۔ امریکہ کی حکومت نے النابھ ہے احتماج کیا کہ راولینڈی کے لوگوں نے امریکہ مروہ یاد کے نعرے لگائے میں۔ میں نے لوگوں کوالیا کرنے کی ہدایت نہیں کی تھی۔ لوگ جب حزب اختلاف کے پاس ڈالردل کا خزانہ دیکھتے ہیں تواس پرا <sup>د</sup>تجاج کرتے ہیں۔ جو غیر ملکی میری *جند و شی کی بیشٹگر ٹیا ں، کر رہے ہی*ں ، میں انسیں حیرت زوہ کرنے کی صلاحیت رکھتاہوں میں نے ماضی میں بھی انسیں حیرت زوہ کیا ہے اور اب پھر کر رول گا۔ غیر ملکی طاقیس میرے خون کی بیاسی ہیں لیکن میں ساز شوں سے خوفز دہ ہونے والانسیں۔ " یا کتان کے معالمات میں اس وقت غیر ملکی مداخلت کے سلسلے میں وزیرِ اعظم نے پہلی مرتبہ براہ راست الزام عاند کیاتھاجس ہے گیار بزمیں بینچے ہوئے ۔غارتی نمائندے ہکا کارہ گئے تھے۔ لیکن اس تغریر ہے بھی کہیں زیادہ تقین اور خبیدہ انداز میں انہوں نے بیرونی مداخلت کاذکر اپنے اس بیان حلفی میں کیاہے جولا ہور ہائی کورٹ کے رو ہرونصرت بھٹو کیس کے سلسلے میں انہوں نے واخل کیا تھا۔ یہ بیان کوٹ لکھیت جیل سے انہوں نے بھیجاتھا۔ اس بیان کا بیشتر حصدان کی ۲۸ ایر ف کی توی اسمیلی میں تقرير يرمشتل ب ليكن اس مي انهول نے بعض نے انكشافات بھى كئے كە كس كس طرح انبيل اقتدار ہے تموم کرنے کے لئے امریکہ نے سازشیں کیں۔ دوایے بیان کے پیراگراف نمبر۱۰۱میں تحرر کرتے

" توی اسمبلی میں میری تقریر کے بعد امری سفارت فانے کے جاری ڈی افیئرزنے وزارت فارجہ سے احتجاج کیا کہ حکومتی سطح پر ہونے والی ہات چیت کو عوائی طح پر سوضوع بحث نہیں بنانا جا ہے تھا۔ کیونکہ اس سے آئندہ حکومتی سطح پر کوئی گفتگو کرنامشکل ہوگا۔ امریکہ نے بید تو کمالیکن میرے الزامات کی صحت سے انکاریان کی تروید نہیں گی۔ "

بيرا گراف، ١٠ امين مستر بحثولكه بين-

"اُست ١٩٥٤ء مين سنجرن لا بمور مين بجھے وهمکی دی که اگر ری پروست مگ پلانٹ پر مين نے پاليس تبديل نه کی تو مجھے خوفاک انجام کی عبرت ناک مثال بناد ياجائے گا۔ " پيراگراف ۱۰۸من کامنے ہیں۔

''امر کی وزیر خارجہ کی تجویز پر خاموش ندا کرات کے لئے میں نے اپنے وزیر خارجہ عزیز احمد کو پیرس بھیجاان کے پاس پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کے شوام پر بنی پیچاس صفحات کی و ستاویزات تھیں۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ نے ان و ستاویزات میں چنداں ولچیسی نہ کی بلکہ وہ سب پچھ

<u>Q</u>

0

൯

دیکھنے کے بعد تبعرہ کیا کہ ........ "مسجھداری ہی جوانمر دی ہوتی ہے۔ "انہوں نے ہمیں ہاضی کو ہملا کر تعلقات کانیاب کھولنے کاورس دیااور ای رات ہوئل کے جس کمرے میں عزیزاحر تھرے ہوئے تھے ،اس کے آسلے تور کر کمرے کی تلاشی لی گئے۔ لیکن وہ پچاس صفحات کی دستاویزات ان کے کمرے من سيس بكه ياكتاني سفارت خاف كي تحويل مين تحمين چنانيد آلاتوز في والول كم بائد كي بهي نه آيا- " بیراگراف ۱۰۹ میں مسر بھٹونے تحریر کیاہے کہ "۵ جولائی ۱۹۷۷ء کے کچی بی مرصہ بعد عزیز احمہ نے ان تمام دستادیزات کی ایک کالی مسنرغلام آخل خان کواس در خواست کے ساتھ دی تھی کہ اس کا بغور مطالعہ کریں۔ اگر عدالت پیند کرے تو غلام آخل خان ( موجودہ سینٹ کے چیئرمین ) کوعدالت میں طلب كر كان ب يوجه كدياكتان كر محاملات من مداخلت كي سليك بين ان كاغذات من كيا بجه

پيراگراف ١١٠ ميل ده ليسته بن-

''جون ۱۹۷۷ء میں تربیول کی اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس میں بھی عزیزاحمہ نے یہ دستاویزی ثبوت تمام وز رائے خارجہ میں تقتیم کئے تھے جن یہ یقین کرتے ہوئے کانفرنس نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کے خلاف ایک قرار دادیاس کی تھی۔ "

یا کستان کے اندرونی معاملات میں مسٹر بھٹو کا س در جدا صرار بے وجداور بے ثبوت ہر گزنہ تھا کیکن امریکه ہویا کوئی اور ملک ......... دہ حالات پیدائمبیں کر سکتا۔ حالات ہم خودیدا کرتے ہیں 'امریکہ تو انسیں استعال کر باہان سے فائدہ اٹھا تا ہے سوا مریکہ نے کا مارچ کے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال ہے بخوبی فائدہ اٹھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ مسٹر بھٹواوران کی حکومت کا دشمن تھااوراس دشتنی کا آغازاس وقت ہواجب امریکہ میں کارٹر بمقابلہ فورڈا بتخابات کے دوران مسٹر بھٹونے ۔ امر کی سفیر کو بلا کرید کما کہ وہ امریکہ کے امتخابات میں جیرالڈ فور ڈکی کامیابی کے لئے دعا گوہیں اوراس سلسلے میں سر کاری سطح پر بھی ایسے بیانات ویں گے جو امر کی رائے عامہ پر فور ڈ کے حق میں اثرات مرتب کر سکیں ۔ ان دنول جارج ویٹ پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے۔ بعدازاں مسٹر بھٹونے اس قتم کے بیانات جاری کئے کہ امریکہ کے پاکستان ایسے اتحادی ری پہلیکن یارٹی اور صدر فورڈ کی وائٹ ہاؤس میں موجودگی کی دجہ سے کافی اظمینان محسوس کرتے ہیں اور اگر خدانخواستہ صدر فور ڈا تخاب مار گئے تواس سے خطے میں عدم اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی اور امریکہ کاعالمی و قار محروح ہو گا۔

امر کی انتخابات میں مسٹر بھٹو کی توقعات کے برعکس جمی کارٹر کامیاب ہو گئے ڈیمو سر کیکے۔ یارنی کی روائتی بھارت نواز یالیسیوں پر کار بندرہنے کے ساتھ ساتھ وہ مسٹر بھٹو کے بیانات کی وجہ ہے ان ے ذاتی پرخاش بھی رکھتے تھے۔ پاکستان اور فرائس کے مابین ایٹی ری پرا سے ننگ پلانٹ کی فراہمی کا معامدہ جے انہوں نے اپنے و قار کامسکہ بنالیاتھا ، اس کے پس پشت بھٹوصاحب سے ان کی ذاتی مخاصمت

کے علادہ اسرائیل کا دباؤ بھی کار فرماتھا۔ مسٹر بھٹونے عرب اسرائیل جنگ کے دوران جس طرح مصراور شام کی فوجی مدد کی تھی اور فضائیہ کے علاوہ بری افواج نے بھی امرائیل کے خلاف جنگ میں اہم کر دارا داکیا تهاء اس سے مسنجر کا جو خود بھی ایک متعقب بیودی میں برافروختہ موناقدرتی امرتها امریک سیم جانتاتها كداكر ياكستان رى يراسيستك يلانت عاصل كرفيس كامياب بوكيا اوراميم بم بناتوده اسرائيل ك خلاف بھی استعمال ہوسکتاہے اس دجہ سے امریکہ کی طرف ہے بھٹوصاحب کی مخالفت سمجھ میں آتی ہے۔ جزل ٹکاخان ابھی نوج کے سربراہ تھے یہ ان کی ریٹائر منٹ سے یانچ چھے ماہ پہلے کی بات ہے۔ كرئل بلائى نامى ايك شخص امريكي سفارت خافيس ملفرى وتاشى كعدي يرفائز تعاده انتنائى المم اورباخير مخص تقد بالارمين ايك فوى افسرك سائق كاف كيلت بوكاس فانكشاف كياكه ماسية تممارك آئندہ چیف آف آری شاف جزل محمر ضیاء اکتی ہوں گے۔ "اس دقت اس عمدے کے لئے تین نام مر نسرست منظاور سمرو مز کے لوگ انسیں کاذ کر کرتے تھے۔ بیرتین نام جنزل شریف 'جنزل مجید ملک اور جن<sup>ل</sup> عزت بخش اعوان کے تھے۔ جنرل ضیاءالحق کانام کسی کے سمان و گمان میں بھی نہ تھا۔ چنانچہ جب کریل بلالى ناس نوى افسر كسامة جس كاتعلق إك فضائي سے تھا ، جزل ضياء الحق كاذكر كياتولا عالمه ا ہے ہے حد تعجب ;وا۔ اس نے اینزمار شل ذوا لفقار علی خان کو یہ بات بتادی ۔ لیکن وہ ہنس کر ٹال گئے اور اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ جیر ماہ بعد وہی نام جو کرنل بلائی نے بتایاتھا یا کستان آرمی کے چیف آف شاف کے طور پر ساری دنیا کے سامنے آیا ور جزل ضیاء الحق اپنے سے کئی سینئر جزمیاوں کو سپرسیڈ کر کے یا کتانی نوج کے مربراوین گئے۔

کر عل بلاٹی جزل ضیاء الحق کے دور حکومت ہی میں اپنی ملازمت ہے ریٹائرڈ ہوا اور بعدازاں ١٩٨٥ء ميں جبود پاکتان كے بحى دورے بر آياتوصدر ضياءالحق نے ابوان صدر ميں اس كي ضيافت كى۔ ۲۱ مئی ۱۹۷۵ء کوجب ایک طرف فی۔ این۔ اے اور حکومت کے در میان مذاکرات کے لئے گراؤنڈ بن ربی تھی اور دوسری جانب بھٹو حکومت کے خلاف پل۔ این اے کے تحریک بھی زوروں پر تھی امریکہ کے ایک سابق سفیرجوزف فارلینڈ اجانک پاکستان کے دورے پر پہنچے مید صاحب مشرتی پاکستان کے بنگله دیش بننے کے تکلیف وہ مراحل میں بھی سولہ سترہ روز ڈھاکہ اور کراچی وغیرہ میں نظر آئے تھے۔ ان ك بارے من حكومت كے إس مصدق اطلاعات تھيں كہ يہ ي- آئي- اے كے بت اہم غديدار میں۔ کراچی 'لاہوراور راولپنڈی میں ان صاحب نے بعض پاکستانی رہنماؤں ہے کی خفیہ ملا قاتیں کیں ۔ جو حکومت کے نوٹس میں تھیں اور ان کی سرگر میوں کا پورار یکار ڈعزیز احمد کی تحویل میں تھاجس ہے وزیر المظم بھٹو کے الزامات کی تصدیق ہوتی تھی۔

٢٨ مئى كوجب امريك نے پاكتنان ميں اپنے سفير كا تبادل كر ديا۔ توسبك دوش مونے واسلے Copyright www.Bhutto.Org عفر المنظمة نوال باب

ری پرامینگ پانٹ کے پس پردہ حقائق

'' اگر بھارت نے ایٹم بم بنایا تو چاہے ہمیں گھاس اور پتے کھنا پڑیں ....... یاہم بھوکے رہیں لیکن ہم بھی ایٹم بم بناکر رہیں گے کیونکہ سمارے پاس اس کا کوئی شباول توہو گا۔ ایٹم بم کاجواب ایٹم بم بی ہو سکتاہے۔ "

۱۸ مئی ۱۹۷۳ء کوبالا خربصارت نے پسالابا قاعدہ ایٹی دھاکہ کیااور پاکستان کے خوام کی اکثریت پراس کے جواثرات مرتب ہوئے ' وہ وزیرِ اعظم بھٹو کے لئے بجائے خوا کی جینئج کی حیثیت رکھتے تھے لوگ لا محالہ مسنر بھٹو کی طرف ہے کسی جوالی اقدام کے ختظر تھے لین وزیرِ اعظم بھٹو کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس مسنم بھٹو کی حجوری یہ تھی کہ وہ اس مسنم بھی جو کھ کر چکھ کر چکھ کر چکھ کر خوالے تھے 'اے گونا گول عالمی تناز نیات کے سب فلاہر کرنے ہے قاصر تھے پیر بھی انہوں نے بی بیشتر تقاریر اور بیانات کے ذریعے نہ صرف اندرون ملک عوام کامورال بندر کھا ور مجھے وزیرِ اطلاعات ونشریات کے طاوہ پارٹی کا سیکر شری اطلاعات ہونے کی حیثیت میں خصوصی افتدامات کے لئے بدایات ویں بلکہ تومی اسبیل میں بھی ہر ملا بصارت کے ایش دھا کے پر شدید زوعمل کا اظہار

نے نہ تووزارت خارج سے اجازت کی تقی اور نہ ہی وزیر اعظم سے (کم از کم مسر بھٹونے ہمیں بیر بتایا تھا اور اگر اجازت کی بھی ہواور بھنوصاحب نے اس ملطے میں نفط بیانی سے کام لیاہوتواس کے سواکیا کماجا سکتا ہے کہ دوا ہے ہے بس اور کم زور ہوگئے تھے کہ اپنے چیف آف آرمی اشاف کو اس دعوت کی اجازت نہ وینا بھی اب ان کے بس میں نمیں رہا تھا۔ )

مجھے اس وعوت کی صحیح آریخ تو یا و نہیں البتدا تا یا د ہے کہ یہ سول حکومت کا تختدا گننے سے متصل ہی کسی آریخ میں منعقد ہوئی تھی۔ غالبان دنول پی۔ این ۔ اس سے ہمارے ندا کرات جاری تتھا ور مجھے یا د ہے کہ اجلاس سے والیس جاتے ہوئے میں نے آرمی ہاؤس کو بقنو نور ہے خود دیکھاتھا۔

ان تمام امور کے پیش نظریہ بات صاف تھی کہ امریکہ برقیمت پران حالات سے فائدہ اٹھانے کے موذ میں تھا جو بدقت ہے۔ ایک طرف جہال اس کے موذ میں تھا جو بختے ہے۔ ایک طرف جہال اس کے روا بط بعض سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تھے وہاں دوسرمی طرف پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران میں بھی اس کا حاقد اگر موجود تھا۔

یہ امر آج ایک "عظیم المیہ" نظر آئے کہ جس بھٹوی حکومت کے خاتمہ کے لئے امریکی کے مطرف ایک جہاد یا تھا اس بھٹوی بٹی لیبیا پرامر کی جار حیت کے خلاف ایک حرف ندمت بھی کمنا پہند منیس کرتی بلکہ پاکستان والیسی سے پہلے امریکہ کی آشریاد لینے واشکٹن اور نیویارک کے چکر کا فتی ہے۔ ایک ایسی صورت حال میں امریکہ کو اپنا و دست جھتی اور دو سرول کو باور کر اتی ہے کہ جب" واشکٹن ایوسٹ" میں اس سے متعلق ایسا مضمون شائع جو رہا ہو کہ ۔۔۔۔۔۔۔ "امریکہ نے پہلی مرتبہ ایک مقبول عوای لیڈر کو غیر مقبول بنانے کا تجربہ کیا ہے جو سونی صد کا میاب رہا ہے۔ "

؎

وائے ٹاکامی متاع کارواں جا آربا کارواں کے دل سے احساس زیاں جا آربا

0 ....0

<u>2</u>

کیااور واضح طور پریہ و همکی دے دی کہ اب جمیں ہمی اس اقدام سے باز نمیں رکھاجا سے گا۔ جھے انہوں نے عالمی سطح پر بھارت کے خلاف پروپیگنڈہ مسائمیٹفک بنیاوول پر جلانے کی ہدایت کی اور خود نمایت خاموثی کے ساتھ اس خاکر اتی مم میں گئے رہے بوانہوں نے فرانس کی ایس۔ بی کہ این نامی فرم کے ساتھ ۱۹۷۳ء میں شروع کی تقی ۔ جس کے تحت یہ فرم پاکستان کوری پراسینگ پلانٹ کی فراجم کی شرائط سطح کرری تھی ۔ وزیراعظم بھو فار جدامور پر جنی گری نظرر کھتے تھے اس کے پیش نظریہ تقور بھی نہیں سطح کرری تھی۔ وزیراعظم بھو فار جدامور پر جنی گری نظرر کھتے تھے اس کے پیش نظریہ تقور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھارت کے متوقع اینی و ہما کے سے بے خبر تھے ان کے پاس اس سیسے میں تمام آن اور ترین اطلاعات تھیں اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بھارت کے ایمی و حما کے بعد بعض نما یاں پاکستانی سامنسدا فول کی اچھی فاصی گوشائی کو تھی دوی کرتے تھے کہ بھارت کی طرح کا ایمی و حما کہ کرنا سامنسدا فول کی اچھی فاصی گوشائی کو تھی دوی کرتے تھے کہ بھارت کی طرح کا ایمی و حما کے کہا ہے۔

فرانسیں فرم کے ساتھ معاہدہ میں فرانسیسی حکومت ؛ قائدہ فرنق کی حیثیت ہے شریک تھی اور تین ا سال تک جوندا کرات ہوتے رہان میں وزیر اعظم نے فرانسیسی حکومت سمیت اپنی تحفظات کے عالمی ا دارے آئی۔ اے۔ ای۔ اے کو بھی برنشم کی صانتیںا دریقین وہانیاں فراہم کر دی تھیں۔ ان کی تمام شرائط من وعن تشلیم کر کی تھیں۔ انہوں نے یقین دلا یاتھا کہ پاکستان کوویاجانے والاری پرہیٹک یلانٹ صرف صنعتی مقاصد کے لئے توانائی کے حصول تک محدود رہے گا۔ لیکن ساری یقین دہانیاں کرانے کے بعد مسر بھٹونے جوانیا کارڈ کھیلا' وہ یہ تھا کہ معاہدے میں کوئی ایک بھی الیی شق موجود نہ تھی جس کے ذریعے پاکستان اس امر کا پابند ہو ہا کہ خود اپنے ذرائع ہے 'اپنے س**ائٹنسدائوں کے** ذریعے وہ وہاہی ۔ ووسرا یانٹ نہ لگا سکے گا' جس کی فراہمی فرانس ہے ہوناتھی یا یہ کہ وہ دوسرا یانٹ یا ستان سمی عالمی ادارے کی مگرانی میں دینے کا پابند ہو گا۔ میں الاقوامی تحفظات کے ضمن میں وزیرِ اعظم اس حد تک عظے کئے تھے کہ تشکیم کروہ یا بندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا تفتور بھی مخال تھا کہ پاکستان ری برہینگ یلانٹ ہے جوہری ہم بناسکے گا ، ری پر مسینگ ملانٹ کی خریداری کا آئیڈ ، مستر بھٹو کے ذہن میں ان کے سائنسی امور کے مثیرڈاکٹرعبدالسلام اور ایٹی توانائی کمیشن کے چیئرمین مسٹر منسراحمہ خان نے ڈالا تھا۔ سی بھی معاملے کی تمام ترجز کیات پر نظرر کھنے والے بھنونیو محلیشر نیکنالوجی کے باب میں باتعمل معلومات اورا ندرون وبیرون ملک دو سرے بے شار میانل میں پہنے ہونے کے سبباس برد جیکٹ کے تمام پہلووک کا فود جائزونہ لے سکے اور یہ سارا کام پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اورا ٹاکسانری کمیشن کے ذیبے ڈال کر خود اس مسئلہ کے سیای اور معاشی پہلوؤں میں الجھ گئے۔ سب سے بوی بات تو ۲۰۰ منین ڈالر کے اس منصوبے کے لئے مروائے کے حصول کاسوال تھاجس کے لئے انسوں نے عالم اسلام خصوصاً خلیجی ریاستوں اور تیل کی دولت سے المامال عرب ممالک ہے رجوع کمیاجہاں ہےانسیں عثبت یقین دہانیاں حاصل ہوگھیں۔

خصوصالیبیا معودی عرب متحدہ عرب امارات کویت اور عراق کی جانب سے انسیں ہرقتم کے مالی تھ ون کی چھکش ہوئی بھر ہا اسرائیل بھگ کے دوران پاکستانی افواج کے ہاتھوں اسرائیل فوج کے دانت کھنے کرا کے وہ عرب دنیا ہیں ہے بناہ وقار بہتے ہی حاصل کر چکے متحا ور عرب سربر اہوں کواس اسر میں ذراہجی شک نہ تھے کہ یہ کتان کا اینم بھرا اسرائیل کے مقابل خودان کے تحفظ کی بہت بری صاحت ہوگا۔ او حرخود مسٹر بھٹو اپنی ذبان ستاس مع سے پرایک لفظ بھی کئی گوجانے پر آبادہ نہ تھے ملک بھر میں گئی کے چندلوگ ان کے اپنی ذبان ستاس مع سے پرایک لفظ بھی کئی گوجانے پر آبادہ نہ تھے ملک بھر میں گئی کے چندلوگ ان کے سے حدت گزر ہے وہ تو آخرا کی روزانسول نے احتم ویش لیادرا لیک میفنگ میں نمایت معنی خیزا نداز میں کے حدت گزر ہے وہ تو آخرا کی روزانسول نے احتم وہ میں لیادرا لیک میفنگ میں نمایت معنی خیزا نداز میں کہ سے حدت کو دورو کی کے ایم نمایت میں نمایت میں نمایت موف اس ایک بھانات تک محدود ہول گے۔ میں نمیں سمجھتا کہ تمارے ما مجسلہ ان اور ہنم مندائے ناایل ہوں گے کہ کہ سکی بھی قدم کے بین ال قوامی تحفظات قبول کرنے کے پابندند ہوں گے۔ "

وزیر اعظم جانتے تھے کہ ان کی وگرام طویل اور صبر آزباہے ٹیکن انسیں اس کابھی یقین تھا کہ آخر کاروہ عرب دوستوں کے تعاون سے اپنے خواب کوشر مندہ تعبیر ہوتے دیکھ سکیں گے۔ اس عظمیٰ میں شاہ فیصل مرحوس کے پس گفت دشنید کے لئے صرف بجھے ہی انسوں نے کم و بیش چار مرتب بھیجا تھا۔ جب کہ دو مرے ممالک کے ساتھ آغاشاہ کی عزیزاحمہ اسے۔ جی۔ این قاضی اغلام آئی خان 'منسراحمہ اور خوابی مخاف کے ساتھ میں ان کی بہت ہی ایسی ہدایات پر عمل کر رہے تھے جن کے مقاصد سے شاید دہ خور بھی کم بی آگاہ تھے۔ لیکن جب ۲۵ وابی بھارت نے راجستھان میں ویٹی دھوکہ کی تواج پائل ساری صورت عالی ہی بدل گئی۔

ایک بهت بری اور انقلابی تبدیلی جولائی ۱۹۵۳ء یا تناید جون میں یہ آئی کہ وزیر اعظم کو بالینڈ سے
ایک خط سوصول جوا جس میں میٹالر تی میں ڈاکٹریٹ کی ڈاگری حاصل کرنے واسے ایک محب الوطن
پاکستانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے انسیں آگاہ کیا تھا کہ وہ فلزیات کے ماہراور الا تعداد تحقیقی مضامین کے
مصنف ہونے کے ملاوہ ایک عالمی شرت یافتہ سنب کے بھی مصنف ہیں۔ لیکن کرا جی سنیل مل کے نا اہل
المیکاران کی خدمات سے استفادہ نسیس کر رہ باور انسوں نے ان کی کسی چیکش کا کوئی موزوں جواب نمیں
المیکاران کی خدمات سے استفادہ نسیس کر رہ باور انسوں نے ان کی کسی چیکش کا کوئی موزوں جواب نمیں
ویا۔ انسوں نے بھی بتایا کہ وہ یورٹیم کی افروہ گی ایسے پیچیدہ اور مشکل ترین کام میں بھی مصارت رکھتے ہیں
اور آج کل ہالینڈ میں المبلو کے مقام پریور یکونا کی پروجیکٹ پرائف ڈی او کے تحت کام کر رہ ہیں جس
کام قصد سینٹری فیوج سٹم کے ذریعے پورٹیم کی افروہ گی ہا وریہ پائٹ برطانیہ بالینڈ اور جرمنی کے مشتر کہ
سرمائے اور ساء فرسداؤں کے ائے بے حد مفید خدمات سرانجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ان ک

بيشكشون كاكوئي مثبت جواب سيس دياجاربا-

اس خطف کو یاوزیر اعظم کے ذہن میں طوفان ہر پاکر دیا اور ان کی تیز نگاہ نے تمام ہاتوں کو نظر
انداز کرتے ہوئے کہ کیو بلانٹ ہے ڈاکٹر قدیر کی وابستگی ورپوش کی افزددگی میں ممارت کو بھانپ لیا۔ انموں
نے خفیہ ذرائع ہے ڈاکٹر قدیر کو اطلاع بھجوائی کہ وہ چھٹی لے کر پاکستان آئیں اور ان ہے ملا قات کریں۔
اس کے ساتھ سٹر بھٹونے پاکستانی سکر سن سروس اور سفار تخانوں کو المعلوبیانٹ کے ہارے میں نیادہ
سے ذیادہ سعلوات حاصل کرنے کے لئے مشن پرنگاہ یا۔ جب وہ تمام معلوات ان کے سامنے آئیں تو بھیے ان کی آئکھول کے سامنے ہے بہت ہے پردے ہوئے گئے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بھی جسے ان کی آئکھول کے سامنے ہے بہت ہے پردے ہوئے گئے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بھی تحقیقات کر ائیں اور ان کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کیں۔ جن کی روشنی میں وہ اس نتیج پر پہنچ سال کہ بہتو اس کے سامنے انہوں ہے ڈاکٹر قدیر کو ہا بات بھو بھی گئی تو ت بنانے کے ان کے خواب کو جلدا ز جلد پاہر تھیل تک پہنچا سک کہ یہی وہ م کے شک و شبہ کا سرقع و سے بغیر نار مل ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر قدیر کو ہدا یات بھی بھی آور ان کے مارتی و سے بغیر نار مل انداز میں چھٹی لے کر پاکستان بھی بھی اور ان کے مطرفی سیکرٹری بریکھٹی یا تھی انہوں ان اپنی تیکم اور بچو مل سمیت کرا ہی بہتے۔ بھو موار انسیں انداز میں جھٹی ہے کہ انسوں ان اپنی بیکم اور بچو می سمیٹرٹری بریکھٹی ہیں ہوسا حب نور انسیں انداز میں جھٹی ہی انہوں اور ان کے بھر میں ان بڑی ہیں ہوسا کہ میں بھی ہوسا کی انداز میں طرح شروع کیا جاسکتا ہے۔ اسلام آباد بلوا یا اور سمجھا یا کہ آپ لوبا بنا نے کے چکر میں نہ پڑیس بلکہ جمیں یہ بتائیں کہ مورض کیا جاسکتا ہے۔ کام می طرح شروع کیا جاسکتا ہے۔

المحقوصات اس وقت منراح خان پر بھی بے خدا عماو کرتے تھے چنا نچے انہوں نے انہیں ہوایت دی کہ دو ڈاکٹر عبدالقدیرے بلیں اور ان کے مشوروں پر عمل ور آ ہدکر ایمی۔ ڈاکٹر قدیر منیرخان ہے ملے اور انہیں سے خطریقے پر نیو کھیئر سیکنالوتی کے حصول کے جدید ترین نظام ہے آگاہ کر کے کراچی واپس کے طبح سے سے سیلے انہوں نے مسئر بھٹوے ایک ملاقات اور کی اور بتایا کہ انہوں نے سارا کام منیراحمہ خان کو سمجھادیا ہے۔ ذاکٹر قدیم بھی عرصہ بعد ہالینڈ اپی ملازمت پرواپس چلے سے لیکن اب ان کے ماری کے ماہر ہونے کے سب ڈج ' انگاش اور جرمن سامنے گویا ایک با تاعدہ مشن تھا۔ وہ کئی زبانوں کے ماہر ہونے کے سب ڈج ' انگاش اور جرمن سامنے سیاست انہاں کی مرتبہ رپورٹوں کے کو آرڈ میٹر بھی تھے۔ اس لئے سینٹری فیوج سٹم کی تصیبات کے سامنے سیاست کے بیٹر مال کامرہ سے میں ری ایک ایک ایک بیٹر میں مطفر تھا اور جرائی میں معضر نشھانات سے انہیں پوری طرح آگاہ کر ویا تھا اور جرائی کے دس مطاوبہ مقاصد حاصل کرنے کے در مقیقت ری پراسیک بیانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے در مقیقت ری پراسیک بیانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے در مقیقت ری پراسیک بیانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے در مقیقت ری پراسیک بیانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے در مقیقت ری پراسیک بیانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے در حقیقت ری پراسیک بیانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے در حقیقت ری پراسیک بیانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے دیے بھٹوں کی بیٹوں کی بی من مقاصد حاصل کرنے کے دیوں کی پرانے کی دی بی موری ہے۔

اول پیداداری دی ایکش بو بوشیم تیار کر سے۔ دوم ایندهن تیار کرنے والاری ایکش

سوم بھاری یانی کابردؤ کشن پلانت-تب كسين جاكرري راسينگ بلانت كانمبرآ آقا۔ جو آينم بم كى تيارى كے حصول ميں دو كار تابت ہوسکتا۔ پھرسب سے بڑی بات سے تھی کہ یہ تمام پلانٹ ایٹی توانائی کے بین الاقوای ادارے کے تحفظات ے بالاتر ہوتے جس کالیک فی صدامکان بھی نہ تھا کیونکہ ہر چیز کے لئے ہم مغربی ممالک کے محاج ہے ، یا کتان کے پاس KANUPP کے علاوہ کوئی پاورری ایکٹرنہ تھانہ ری پروسیس کے لئے ایندھن کے ذخائر تھے۔ مسٹر بھٹو کے جنون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سائنسی مشیروں نے انسیں بے حد فلط اورا وحوري معلومات فراہم كر كے ايك المجها خاصا برا وهوكه ديا تھا۔ جس كابردہ اب جاك ہو چكا تھا۔ مسٹر بھٹو فرانس کے ساتھ معاہدے کواس نوعیت تک لے جانچکے تھے کہ اب داپسی بہت مشکل تھی۔ نہ جائے رفتن نہ بائے ماندن کی می کیفیت تھی۔ اگر وہ معامدہ منسوخ کرناچا ہے توجھاری افراجات کانقصان برداشت کرنے کے علاوہ معاہدہ سے چھرنے کے سلسلے میں جماری آوان بھی اواکر نابڑ آتھا۔ جسے برواشت كرنے سے پاكستان كى افتصا وي حالت قاصر تھى۔ دنيا بھريس تيل كى قيمتيں ہوشر باحد تك بوھى تھيں۔ مکی مجموعی قومی پیداوار کاگراف گرر ہاتھا۔ آئے دن سلاب اور زلزلوں کا سامناتھا۔ فصلیں اچھی سیں جا ر ہی تھیں۔ غرضیکہ اقتصادی اعتبارے پاکستان کوناگوں مشکلات کاشکار تھااور ایسے عالم میں وزیر اعظم کے لئے یہ فیصلہ کر نامشکل تھا کہ وہ ۳۰۰ ملین ڈالر کے اس سفید ہاتھی کو خرید سکیں یااس کی خریداری کے اس معامدے سے معربو سیس جس کے لئے انہوں نے سال تک ذاکرات کے شے اور پاکستان سے فرانس جانے والی مختلف نداکراتی ٹیموں کے دوروں پرلاکھوں ڈالر خرچ آئے تھے اینسوں نے ایک انتہائی ممنن اورد شوار فيصله كياجوانسي كے مفبوط ترين اعصاب كالك مخص كر سكتاتها - كين اس فيل کے چنداور اسباب بھی تھے جن میں اہم ترین بات میرتھی کہ دمبر ١٩٧٥ء میں ڈاکٹر عبدالقدیر پھر پاکستان واپس آئے۔ کراچی ایئر بورٹ پرجب دواترے توان کے پاس صرف تین بڑے صندوق تھے جن میں ان کی یاد واشتوں پر می نوشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وزیر اعظم بھٹونے اہیں اسلام آباد آنے کی وعوت دی۔ دہ اسلام آباد سنچ تووزیر اعظم بھٹوشہنشاہ ایران کے ساتھ لاؤ کانہ چلے گئے۔ لیکن جانے سے پہلے ہرایات دے گئے کہ منیراحمد خان ' ذاکٹر قدیر کودہ تمام کام د کھائیں جوالیک سال کے دوران ان کی برایات کے تحت ہواہے اور کام کی رفتار ہے بھی آگاہ کریں۔ واکٹر قدیر کام کی نوھیت دیکھ کر بے حدمایوس ہوئے كيونك كارى وين كرى تقى جمال وه اے چھوڑ كر گئے تھے۔ واكثر قدر كے بجوزہ بروجيك كے لئے كميشي مي ايك ايم- ايس- سي الكيريكل استجيئز انجارج بنايا كيا تفاجو يورينيم كي افزودگي ك منصوب كو مجين كى صلاحيت سے بھى محروم نصا- وزير اعظم بحثوجب اسلام آبادواليس أے توانسول نے ڈاکٹر قدیر خان کو طلب کیااور رپورٹ مانگی۔ مھلاؤاکٹر خان کیاربورٹ پیش کرتے؟ انہوں نے ول برواشنذ ہو کرواپس الینڈ جانے کافیصلہ کر لیاتھا کیونکہ وہ پیورو کریسی کے جال کے سامنے خود کو بے بس

0

iqb

پاتے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ نیو تعلیمبر ٹیکنالوجی کے سلسفے میں مسٹر بھٹو کے مشیراور پیور د کر لیم کے کل پر ذے انہیں مسلسل غلط اطلاعات دے کر قومی سموایہ ضائع کرتے رہے ہیں۔ مسٹر بھٹونے ڈاکٹر قدر کی سازی بات بہت توجہ ہے سنی اور انہیں چند دن پاکستان ہی میں رد کر انتظار کرنے کو کما۔

- - سید موقع تقاجب مسرٔ بھنونے اس سارے معالغے پر جیجے اعتروییں نیا در صورت حال کے تمام پہلو ميرے سنمنے رکھ كر جھ سے دائے طلب كى۔ لاى له ميں يہ باتيں جان كريك وقت غم و فعد كاشكار بوا كد من طرح جماري يود وكرايي جوبرة بل كوضائع كرتى ہے اورا كر كوئى محت انوطن شخص اپني صلاحيوں سے وطن کومستفید کرناچاہتاہے تو سسکس طرح اس کی راہ میں رکاوٹیس کھڑی کی جاتی تیں۔ میں نے وزیراعظم کوری مشوره دیا که وه برقیت پر دُاکنز قدر کوره کیس اور مناسب ، و گاکه ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے کے لئے ایک تعمل طور پر آزاد ادارہ قائم کر دیا جائے جس کے وہ خود سرپراہ ہوں اور اس اوار یہ میں ا انسیں جو ہنر مند فراہم کئے جائیں وہ سول محکسول یا پیورو کر ایک کی بجائے فوٹ سے لئے جائیں۔ وزیر اعظم کو يه وت غالبًا يسند ألى اور انهول في ميري رائے سے اتفاق كرتے ہوئ الكے روز ذاكر أور كوملا قات ك ینے طلب کر لیااور انسیں بتایا کہ وہ 'س طرٹان کی سربراتی میں ایک تعمل طور پر خود مختدر اوارہ قائمٌ أرينه كافيصله كرين على بين برس يركن فتم كاكوني " چيك " شين بو گالوراس ادار به كالنايية مدد گاروں کا تخلب ڈا کنزعہ حب جائیں توخود پاک فوق ہے کر سکتے ہیں۔ اور اگر جائیں تواس سینے میں وزیراعظم کی صوابدیدیرا متاه کریس - ڈاکنرقدیر سےوزیر اعظم کوجواب دیا که دہ اپنی تیم سے مشور و کر ک بِمَاكِسِ عَلَى مُسِنْرِ بِمِعَوْمِهِ انهيں مَشْفَقانِهِ انداز مِين مَعَم ديا كه ايک گفنه تك اپنی بينگم ہے مشورہ كر كـ انهيں اسين فصلے سے آگاہ كرديں۔ تحك أيك منته بعد ذاكن قدرين فون يروز يراعظم كواطلاتان كروہ اليند والپی شیں جارہے بلکہ پاکستان ہی میں رہ کر پوریٹیم کی افزودگی کا پلانٹ نگائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم کاچرہ خوشی ہے دیک اٹھا تھا۔ انہوں نے میزر اپنے مخصوص انداز میں مکیدمارتے ہوئے کہا ۔ ۔ ۔

"I WILL SEE THE HINDU BASTARDS NOW"

اس وقت مسرٌ بهنوكي مسرّت كاعالم ويدني تقايه

وزیراعظم بھٹو کے فیصلے اکثر بمت پہلودار ہوتے تھے اور بہااو قات ایسا محسوس ہو آقا ہیںے انہوں سے اپنے تم مرفیقول کے مشورے نظرانداز کر کے بوئی اور ہی فیصلہ کیا ہولیکن بعداز ال جب ان کے فیسلے کے نتائج مسامنے آتے تھے۔ وار اپنے در میان طے کے نتائج مسامنے آتے تھے۔ وار پنے در میان طے پانے وائے پروگرام کے قطعی بر تکس ا چانک بی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تقرری اٹا کم انرجی کمیشن کے بات وائزر کے طور پر کردی اور حکم و یا کہ وہ کمیشن کی رہنمائی کریں اور بانٹ لگائیں۔ چند بہنے ڈاکٹر قدیرے اس ادارے میں گزارے اور جب و کھا کہ وہاں ہر چیزلی۔ ڈبلیو۔ ڈ

ان کے لئے وہ کام کرنامشکل ہے جس کے لئے انسیس تعینات کیا گیا ہے قانبوں نے ملٹری سیکر شری ہوائے وزیراعظم کواپنے جذبات ہے آگاہ کر دیا کہ یمال رہ کروہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں اتمیاز ک وساطت ہے وزیراعظم کے علم میں آسمئیں۔ انہوں نے اتمیاز کو حکم ویا کہ اپنے طور پر بر بگیفیزیر (اب مفینینٹ جزل) زاید علی آبر خان سے تمام الزامات کی تقدیق کریں۔ ڈاکٹرخان کے مطالبہ پر مسٹر بھٹو نے انسیس کور آف انجینئرز کی جو نیم وی تھی زاہد علی آبراس کے سلسنے میں سول ورس کے ذمہ دار تھے۔ انہیاز نے زاہد علی آبر سے بات کی توجہ علیا کہ مطاب میں سخت گزیزے کوئی کام شیس ہور ہابلکہ وزیر اعظم سے ساتھ فراؤ کیا جارہا ہے اور ڈاکٹر قدیم خان وطن چھوڑ کر جانے کا سوخ رہے ہیں۔ مسٹر بھٹو نے یہ سب کے ساتھ فراؤ کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے ڈاکٹر قدیم کو طلب کیا اور تمام حالات وریافت کئے۔ انہوں نے سب بچھ صاف صاف مسئر بھٹو کو تا ویا کہ لوگ می طرائع کی جارہ تی ہے۔ انہوں نے شاخل اس سے بچھ صاف صاف مسئر بھٹو کو تا ویا کہ لوگ می طرائع کی جارہ تی ہیں۔

وزر اعظم نے وائن قدر کو تسلی دے کر رفصت کر دیا ورای شام جھے ہی۔ ایم باؤس میں طلب کر لیا۔ انہوں نے مختم اساری صورت حال جھے بنائی اور بولے "موالانا" میں اس سنری موقع کو مابتہ ہے جاتے شیں دیکھ سکتا" یہ آ دی بہت جہتی ہے (ان کا اشارہ واکٹر قدر کی طرف تھا) اس کا کوئی محقول حل نکالیں" ۔ میں نے اشیں معلورہ دیا کہ آپ اس معالمے میں سیرٹری بنزل فائس اسے ۔ جی۔ این قاضی "سیرٹری وزارت فارجہ آغاشاہی "مزیزاحمداور غلام احق فان کواعقاد میں لیں اور ان حضرات کے ساتھ واکٹر قدر کی بھی ملاقات کراویں۔ چنانچہ ایساہی کیا گیام سنر بھنو ۔ منت خت ناراض تھے کیونکہ ان وائست میں ۔ انہیں قوم کے سامنے شرسدر کرایا گیا تھا۔ لاہور کی آئی میں جس میں آغاشاہی اور واکٹرامیر مجد فان (موجودہ چیئرمین زری تحقیقاتی کونس "اور جزل امیاز بھی موجود تھے مسئر بھنو نے ۔ میں براے جن الفاظ استعمال کیئے۔ میں بہاں وہ الفاظ وری کرنے ہے تاصر بھول۔ ان کے طیش کود کھتے ہوئے جزل انہاز کھی موجود تھے اسے مسئر بھنو نے ۔ میں بیاں وہ الفاظ وری کرنے میں تام بولوں۔ ان کے طیش کود کھتے ہوئے جزل انہاز نے تجویز چیش کی کم

چونکه ڈاکٹرامیر بھی ایٹی سائنس وان نہ تصاس کئے فیصلہ ہوا کہ اس اوارے کی سربرای سی اجھے اپر نظم نظریثر کو وے دی جائے جس کے لئے بھٹوصاحب نے جزل رحیم الدین خان (موجودہ چینزمین جوائنٹ چینے آف شاف کمیٹی) اور جزل سعید قادر (موجودہ سینیٹر) کے نام تجویز کیئے۔ مختلف تجاویز سامنے آتی رجیں۔ میرامشورہ یہ تھا کہ کموٹہ پروجیکٹ کوالکل خفیہ طور پر علیحدہ کر و یاجائے۔ یہ مشورہ بعد ازاں اے۔ جی۔ این قاضی نظام المحق خان اور آغاشاہی نے بھی دیا۔

جولائی ۱۹۲۹ء میں منٹری سیکر مری احمیاز نے بھٹوصاحب کو بہبوزارت فارجہ سے فون کر کے انسیں میٹنگ کے فیصلوں سے آگاہ کیا جس میں یہ تمام حضرات شریک سے تو میں موجود تھا۔ بھنوصاحب

نے فورا تمام تجاویزی منظوری دے دی اور ڈاکٹرفقدیر کی میہ شرط بھی مان کی کہ کموٹ ریسر چ لیبارٹریزیں ان کو کام کرنے کی کمل آزادی حاصل ہوگی۔ غلام اسحاق خان اور اے جی این قاضی نے بغیر کس رکاوٹ کے مطلوب فنڈز کی برونت فراہمی کا یقین ولایا۔ چنانچہ جولائی ١٩٢٦ء میں کوٹ ریس چلیارٹریز کاقیام عمل میں آیا ور وا کشرخان نے لقین ولایا کہ صرف سات سال بعدوہ پاکستان کوایٹی توانائی کے میدان میں عالمی طاقتوں کے مقابل لا کو اکریں گے۔ بھٹوسا حب کوان پرپورابھروسہ تھا۔ چنا نچدا نمول نے ہم سب کے مشورے برایٹی توانائی کمیشن کے اوارے کو نمائش مگوڑے کے طور پر کام کرنے ویالیکن جوہری توانائی کے میدان میں اصل کام واکر قدر کے حوالے کرویا گیا۔ جن کی دو کے لئے سنزل ورس آرگنا کردیئن کے نام مے نفیشیند جزل زام علی اکبر خان اور مجر جزل افیس علی سیدی سربر اہی میں ایک اوارہ قائم کر دیا حميا۔ جو ذا كٹرندىر كو در كار سمولتوں اور اشياكي فراہمي كاذ مددار تھا۔ اس سليلے ميں غلام اسحاق خان كا كردار بهي نمايت ابم يجنهول في بهي فندز كاستك كورانه بوف ويا-٨ اگت١٩٤١ء كوجب كسنجر إكستان منع توان كے سامنے لےدے كے صرف فرائس سےرى

براسینگ بانٹ کی خریداری کامعامرہ تھا جے کارٹر صرف اور صرف بھٹوکی محاصت میں ایک عالمی مسئلہ اور بعثو کوامن عالم کے لئے خطرہ ثابت کر رہے تھے۔ حالانکہ بیابت ان پر بھی طاہر تھی کر رہے ہواسینگ یلان یاکتان کے کی مطلب کانمیں ۔ خصوصا معری آلیش کے اعتبارے بالکل بے متعدے۔ جب سنجرنے وزیر اعظم بھٹو کواس سلسلے میں "مولناک انجام کی عبر تناک مثال" تک بنادسینے کی دھم کی دے دی تومسر بھٹونے وہ محض اور مشکل فیصلہ کیا جس سے بارے میں جب نے قبل ازیں ذکر کیا ہے۔ وزیراعظمی خوداعمادی اے عردج پرتھی اور انہوں نے ری پیاسیک پانٹی فریداری کے معاہدے بيخ كے لئے ايك طويل درا مے كاپلاٹ سوچ لياجس كم مركزي كر دار كارٹراور كسنجر تنے۔ ان دنوں بھي بعض دافقان حال نے فرائس سے ری پاسینگ پلانٹ کی خریداری کے معاہدے کی مخالفت کی تھی اور اس کا ملرى آپشن ند بونے كے سبب اس معابدے كوختم كرنے كى ضرورت ير زور و يا تھا۔ ايے حضرات ميں بنت روزه "اخبار جمال" كے كالم نكار صبيب الرحمن اور " پاكتان اكتاب " كي بعض كالم نكار سر فرست تھے۔ خود مسٹر بھٹو کی بھی بھی منااور مرضی متی کہ کموٹ ریسر چلیبارٹریز کے کام کوساری دنیاے جھیا کراس کی توجہ ری ہے، مینگ بلانٹ کی خریداری پر مرکوز کرادی جائے اور اس نمائشی گھوڑے کے مسئلے پراتی شدت سنیزلیاجائے کہ امریکہ خودی فرانس پر دباؤڈال کر اس معاہدے کی تنہیے کر اوے اور ہوں جو آوان پاکتان کو ویا پڑے 'وہ النا پاکتان کو فرانس دے۔ آج کل بعض عالمی اواروں اور فرانس کے ساتھ پاکتان کے ساتھ معاہدے سے چرنے کے سبباس آوان کی اوائیگی کامعالمہ بھی ذریج حث ب جس ے بینے کے لئے فرانسیسی حکومت بھی اس منسوخ شدہ معاجب کے بارے میں تمام باتیں بھلا کر پاکستان کوری پراسینگ پلان کی فراہی کی چیکش کر رہی ہے۔ ١٦ مارچ ١٩٧٧ء کواس پلانٹ کی فراہمی کے

معامدے بر حکومت یا کتان کوب امر مجوری دستخط کرنا بڑے تھے۔ ۱۱ جون ۱۹۷۷ء کو بیپلز پارٹی ک حکومت کاجو آخری بجد قوی اسبلی کے ماسے چیش کیا گیا۔ اس میں پلانٹ کی خریداری کے لئے صرف جالیس کروڑروپ ( ۴۰ کروڑ) کرر آم مختص ظاہری گئی تھی۔ فاہرے کہ بیاونٹ کے مند میں زیرے والى التحقى - ---- بعثوما حباس معامد كع جال يس سين كيداب اس تكلنے كى تركيبيں سوچ رہے تھے چنانچے إنهول نے اس پلانٹ كے مليے ميں عالمي سطير ہونے والى غوغا آراكى میں مزیداضانہ کرنے اور اس یکہ کو '' فلیراپ ''کرنے کاکوئی موقع اتھ سے نہ جانے دیا۔ اس یک نے بھی اکتان کوؤرانے دھکانے میں کوئی کرند اٹھار کی کداس نے ۲ جون کودہ معاہدہ منسوخ کر ویا جس کے تحت پاکستان کو ۱۱ لزا کاطیارول کی فراہمی مرما تھی۔ نیویارک مامز نے ۱۹ جون ۱۹۷۷ء کویہ خمر شائع كردى تقى كدفرانسنے باكستان كواينى رى ياسيك پلانكى فراہمى كامعابدہ منسوخ كردياہے-جبكه معابده كعمل منسوخي كااعلان جون ١٩٧٨ء من اس وقت كيا كياجب مسر بعثوا قتدار سے معزول كے جا تھے۔ مسٹر بھٹو گاکی کورٹ میں اپنے بیان حکنی میں وزیر خارجہ عزیز احمد اور سائر س واٹس کی رہبری میں جس لما قات کا تذکرہ کیا ہے وہ ۳۱ مئی ۱۹۷۵ء کرہوئی تھی اور ای رات عزیزاحمہ کے تمرے کے آلے توڑے گئے تھاور انسوں نے کارٹر کو فون کر کے اس امر بہت بر ہمی کا ظمار کیا تھا حتی کہ یا کستان کوری براسینگ بانث کی فراہی کے عمد پر قائم رسیعتک کا کبردیا تھا۔ اس کے بعد مسر بھٹو کی ذات بوری شدت سے کارٹر کلبرف بن گئ تھی۔ لیکن وہ سیس جانتے تھے کہ بحثوانسیں اپنے مقاصد کے لئے مس بری طرح استعال کر رہے ہیں۔ کارٹر کواحمق بنانے کے چکر میں مسٹر بھٹو ہرحدے گزر گئے اور دوسری طرف كار زني بهي اي " وبقال مزاج" كامظامره كرت موع برقيت ير بعثو حكوست ك خاتمه كافيصله كر ليد جس كامزيد ثبوت ٢١ ايريل ١٩٧٤ وكار جين من شائع بوف والله شوا درك أيك مضمون ہے بلیاہے جس میں اس نے تکھیاہے کہ پاکستان کی حزب اختلاف کوغیر مکی ایداد لحنے کامعالمہ خلاف قرائن نسیں مضمون نگار نے تحریک استقلال اور مسلم لیگ کو سرماییہ داروں کی جماعتیں قرار ویااور امریک کی ما اللت ك جوت ك طور ير المعاكد امريكد كي جانب حرب اختلاف كى حمايت كى اس وقت تقديق و كئي تمي جب مريك ني كتان كياته أنسويس كوف فروفت كرف ا نكار كرويا- والمنكن بوسٹ نے بھی کمرو بیش ایسای مضمون شائع کیاتھا۔ بداس ہمہ ۲ مئی کی اشاعت میں شران جرتل نے ل۔ ل- ی برشدید تقید کی که ده پاکتان کے بارے میں نشد انگیز خرس نشر کر رہاے اور پاکتان کے اندرونی معالمات میں مداخلت بھا کام تکب ہورہاہے۔ شران جرئل نے واضح طور پر الزام عائد کیاتھا کہ لی۔ . لی۔ سیبیرنہ کھی اس کید کے اشارے پر کر رہاہے۔

جن دقت مسر بھٹور جو کھی جنگ کڑرے تھے کدائک طرف کارٹر کو چھیز چھیڑ کراس کے ذریعے

by iqba

Scanned

فرانس پردباؤ کو تیزے تیز کررہے تھے۔ ووسری طرف کمونہ پلانٹ کومپوری دنیاہے پوشیدہ رکھنے کے لئے
کوشاں تھے۔ تیسری طرف اندرون ملک اپوزیش کے انجی ٹیشن سے نبرو آزماتھا درچوتھی طرف جرنیوں
کو قابو میں رکھنے کے لئے ان سے آئے دن میشنگیں کررہے تھے۔ ای دوران وہ پوری دنیا میں سنٹرل
در کس آرگن ٹیزیشن کے ذریعے ان ضروری آلات اور پرزہ جات کی خریداری کا جال بچھارہے تھے جو کمو یہ
ریسرچ لیباد شریز کے لئے در کارتھے۔ یہ سب بچھ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ایک تنااف ان بیک وقت اسے
کاذ کھولے ہوئے تھا کہ اس کا تصور کر بابھی محال تھا۔

اینم بم کا حصول مسل بھنو کا جنون تھا ، لیکن اینم بم بنانے کے بارے میں بیانات رہ جناسل ہے اس کی تیاری آغابی دشوار عمل ہے۔ امریک نے ۱۹۴۵ء میں میروشیمااور ناگاسائی پر جن ایٹم بموں کے وريع قيامت برساني تقى - وه قدرتى پنوميم عدمائني فهلان مين ايك جزو" في - يو - ٢٣٩ " كى براسینگیلانش کے بدر بنانا کے ذریعے تیار کئے گئے تھے۔ بھارت نے ۱۹۷۴ء میں جوانیمی وهو که کیا 'اس میں بھی میں طریق کارا نقیار کیا گیاتھ اور فاہرہے کہ اب ہد طریق کار متروک شار ہوناتھا۔ سائنسی ترتی ١٩٣٥ء کے مقاملے میں اب کافی آگے لکل مجکی تھی۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے فور ابعدے ورجینیا بونیورٹ میں بورینیم کی افزودگی کے ذریعے جوہری بم کی تیادی کامیروگر امشروع کر چکاتھاجس کے دو معروف طریقے ہیں۔ ایک گیس ڈیغو ژن اور دو سمراسینٹری فیوج۔ اس دو سرے طریقے کی ایجاد کا کام امریکہ نے درمیان میں کئی مرتبہ رو کالیکن کمیونسٹ بلاک پر اپنی برتری قائم رکھنے کی کوشش میں پھراس منصوبے پر کام شروع کر و یاجا قاربات برطانیہ 'جرمن اور ہالینڈنے مشتر کد طور پر ۱۹۵۴ء بین اس منصوب یر کام شروع کیااور المبیلو کے مقام پرایک خفیہ پلانٹ اربون ڈالر اور بنراروں سائنس وانوں کی مدد ہے شروع کیا۔ امریکہ کواس منصوب کی مُن مُن ملی تواس نے اپنے متیوں حلیف ممانک پر بھی اس سلسلے میں دباؤ ڈالناشروع کیااور ۱۰ مارچ ۱۹۷۱ء تک ذالتارہا کہ بید تینوں ممالک پورینکو نامی اپنے اس منصوب کوترک كروي ليكن بير ممائك ايخ كام ميں لگےرہے۔ خودامرۇ يوسنفری فيون كے زريعے بورينيم كی افزودگی میں کامیانی ۱۹۷۹ء میں حاصل ہونی جسبدود پورٹس اؤ تھ کے مقام پر واقع پائٹ میں اس کی تعمل تنصیبات ير قادر بوكيات آبم امريك كايه بالن إدى طرح كام ١٩٨٩ تك شروع كريد كال يمال من يدواضح كر تا جلول كديورينيم كي افزود كي بيس كامياني حاصل كرف كاسطلب والزيكف جوبري بم تيار كر فيزاب جس ك ففي فد توجهارى والى كى ضرورت ب عند كونى رى الكم الكاف يارى براسينك ولان خريد في ا ضرورت باقی رو ما قیت - مسر بھٹو کوجب وڑاوں کے مول خود یا ستانی سائنس وانون اور انجینروں ک كاوشول سے يه سب كوين را تفاق المين كياضرورت تفي كه ده ري پاسينك بازت كاسفيد بالتي خريد كر یا ستان کی معیشت کو تباد کرتے۔ چنانچے وہ اس بلانٹ کو پاکشان کی اقتصادیات کے لئے سم قائل تصور كرتے تھے۔ یا كابیند من وا كو تدريا كو در بلان كامسكه جلى زير بحث نسيس آياتها، يد سب بكر مرف

چندافراد کے درمیان کا معاملہ تھالیکن اب یقین ہے پہر شیں کہ اجاسکتا۔ ہوسکتا ہے کہ امریکہ کوئی طرح در حقیقت اس منصوب کی بھی من گن مل کی ہواور مسٹر بھٹوا مریکہ کی توجہات کو صرف ری پر اسینگ پلانٹ تک محدود رکھنے میں کامیاب نہ رہ سکے ہوں 'تا ہم اس کے امکانات کم بی ہیں ، لیکن خود مسٹر بھٹو کا ہے امریکہ مشر بھٹو کے اتقار کے در منہ کو بھٹو اور کا بعینہ کے پھوار کان پر امریکی تعلقات کا شبر تھا۔ امریکہ مسٹر بھٹو کے اتقار کے در بہ جو ہوا تواس کے اسپ محدود نمیں ہے ، تا ہم اس میں کوئی شک نمیں کہ ، ابون کو تو بی اسمبلی میں در بر اعظم نے تقریر کے دوران ری پر ہمینگ پلانٹ کی خریداری کے سنسلے میں جس شدو مدے اسپ عزائم کا اظہار کیا تھا اس کے بعد بات امریکہ کے لئے تا قابل ہر واشت ہو گئی تھی۔ ذائر تقدیر کا نام تو سینٹری فیون سسٹم کی کمونہ اور سالہ کے مقام پر تنصیب کے معالمے میں بہت بعد میں سانٹ آیا۔ وہ بھی ۱۹۸۲ء کے سسٹم کی کوئی خبر ۲۔ 19 ماء میں مل چکی ہوگی ۔ تا ہم امکانات موجود ہیں۔ آئر چہ دزیر اعظم بھٹو امریکہ کو اس معالئے کی کوئی خبر ۲۔ 19 میں میں ڈالے مرکئے میں پوری طرح کا میاب ہے۔

ذاکم قدر اور کمونہ ریس کے لیبارٹریز کے بارے میں خود مستر بھٹو کی احتیاط کا یہ عائم قد کہ بال کورہ اور کمونہ ریس کے دوان وہ صرف ری کورٹ میں اپنے جن میں برقتم کے دلائس دینے کے دوران وہ صرف ری کرمیٹ بالنٹ کوامریکہ ہے وجہ خاصت بتارہ ہے تے اور کمونہ ریس کے لیبار شرین کو اکتر تھا ہے ان کی بالن کر بالنٹ کیا بات کے اسٹنے پال کرنے کھی میں بڑا سکتا تھا جب کے امریکیوں پرید واضح تھا کہ بالٹ پاستان کے لئے مائری آپٹن نمیں رکھنا۔ کے جیجے نمیں بڑا سکتا تھا جب کے امریکیوں پرید واضح تھا کہ بالٹ پاستان کے لئے مائری آپٹن نمیں رکھنا۔ مسئر بحثوث خلاف امریکہ کاپوری قوت ہے محاف کھول دیتا ہیں شک میں جتا کر آپٹن نمیں امریکہ کو کو تھا۔ بالنٹ کے سلط میں تو کوئی کئی نمیں کی ماجاسنا کا کہا ہے کہ اوجود امریکہ پاکستان مسئر بحثوث خواب کی تعمیر حاصل کر چکا ہے اور ان کے خلاف تمام مگند ساز شیس کرنے کے باوجود امریکہ پاکستان کواس کی راہ سے نمیں بنا کا ماس کا معنوم کر ناالیا صروری بھی ساز شیس کرنے کے باوجود امریکہ پاکستان کواس کی راہ سے نمیں بنا کا ماس کا معنوم کر ناالیا صروری بھی

وزیر اعظم بحنو ۱۸ جون کو بفت کے روز سعودی عرب ردانہ ہوئے۔ جہاں شاہ خالدہ بنگا کی طاقات کے بعد انسیاری روز بیوار دانہ بوئے۔ جہاں شاہ خالدہ بنگا کی طاقات کے بعد انسیاری روز بیوار دانہ بوئاتھا۔ ان کے بعراہ عزیزا جمد انتہانی افضل سعید اسعود بی نور انساب اب اب قاروق اسمدی مسعود اور مقیقت پلانٹ کی خریداری کے لئے سرمایہ حاصل کرنے بیر بادر کرائے کئی نتھے کے مسلم بعنو در حقیقت پلانٹ کی خریداری کے لئے سرمایہ حاصل کرنے بی جارہ بین ور اپوزیشن کے ساتھ ندائرات کے بی جارہ دی جارہ دائرات کے انتہائی ناقالہ ان کی ملک سے عدم موجود گی کے انتہائی ناقالہ ان کی ملک سے عدم موجود گی کے دران بی نازین کا قابل نامی بین سوموارہ عاجون کو اسلام آبادیس موادا مفتی محمود نے شدید تقلید

<u>8</u>

وسوال باب

# مارشل لاء کے حق میں یمیٰ بختیار کے دلائل

کرا جی اور حبیرر آباد میں جزوی ہارشل لاء کے نفاذ اور سمری ملٹری کورٹس کے قیام کے خلاف لاہور مائی کورٹ میں ملک غلام جبلانی نے رٹ دائر کر دی تھی جس کے فل بخ کے سامنے ایڈ دو کیٹ جزل نے حکومت کے اس اقدام کے حق میں ولائل دیتے ہوئے کما کہ فوج کوسول انتظامیہ کی مدد کے لئے بلا پا کیا ے نیز یہ کہ بائی کور ٹ ہارشل لاء ہے متعلق در خواست کی حاعت کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ انہوں نے بیہ ولائل ۱۸ مئی ۱۹۷۷ء کودیئے تھے ۲۸ مئی کواٹارنی جزل یحلی بختیار نے لاہور مائی کورٹ کے سامنے ولائل ویتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مارشل لاء ملک کو بچانے کے لئے نافذ کیا گیاہے ۲ جون جعرات کے روز ہائی ، کورٹ نے درخواست مرانیا فیصلہ سنادیا جس کے مطابق آئین میں مارشل لاء کے نفاذ کی کوئی مخبائش نہ تھی اور شہر یوں را آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چلائے جاسکتے تھے۔ یہ فل پنج کا فیصلہ تحاجس مين اسلم رياض حسين ' كرم اللي چوبان ' شبير حسين قاوري ' ذكي الدين يال اور ۋا كثر جاديد ا قبال شال تھے۔ اٹارنی جزل کی بختیار نے دلائل دیئے تھے کہ آئین کی شق نمبر ۴۳۵ کے تحت سول اتظامیہ کی مرد کے لئے فوج طلب کرنے کی ہوایت موجود ہے لیکن فل بیخ نے ان کے سابقہ ولائل کی روشنی میں ۔ ا بي فصلے من لكما كدا نارنى جزل فے لفظ " مارشل لاء " استعال كياتھا جے سول انتظاميد كى دو كے لئے نافذ کیا گیاا ور جیسا کہ میں اوپر درج کر چکاہوں مسٹر کی مختیار نے بائی کورٹ میں مارشل لاء ہی کے حق میں دلاک دیئے تھے۔ فل چکی جانب ہے ان کے الفاظ مرکز فت غلط نہ تھی۔ یکی بخیآر نے فیصلہ سننے کے بعد اعلان کیا کہ وفاتی حکومت اس فیلے کے خلاف سریم کورٹ میں ایل دائر کرے گی۔ چنا نجہ انہوں نے الیا بی کیالیکن سپریم کورٹ نےان کی بید درخواست مسترد کر دی کہ بائی کورٹ کے <u>فصلے کے خلاف تھم ا</u>تمای جاري کياجائے۔ بروہي اور شريف الدين جرزادہ عدالتي و کيل تھے۔ ٢جون ساعت کي باريخ وي گني اور ۲ جون کو یخیٰ بختیار نے عدالت کے روپر واپنے دلائل میں کما کہ لاہور ہائی کورٹ کے ف<u>صلے میں</u> تضاوات موجود ہیں ایں روز راولینڈی کے بار روم ہے و کلاء نے مارشل لاء کے حق میں یکی بختیار کے دلائل کے خلاف احتماج کے طور بران کی تصویر آ ارتھینکی اور لی۔ این ۔ اے کی لیگل سمینی کے سکرٹری چوہدی اساعیل نے مطالبہ کیا کہ اِن کورٹ کے فیطے کے بعد حکومت کو کرا جی اور حیدر آباد سے مارشل لاء افعالیا کی اور سے کما کہ مسٹر بھٹو کو تو ی اتحاد سے مشورہ کے بغیر طک سے باہر نمیں جانا جاہیے تھاانسوں نے کما کہ مجھ سے بھٹونے صرف لاز کانہ تک جانے کی بات کی تھی اور اب وہ ابو ظہبی میں بیٹے ہیں۔

مولانامنتی محمود کو کیا پہتہ تھا کہ مسٹر بھٹوا ممتائی تھے ہوئے ہوئے کے باوجود لاڑ کانہ تھکن آبار نے كے لئے جانے كى بمائے اچانك بيرون ملك كول دوڑے تھے۔ اور انہوں نے كيوں اس روزيعنى ٢٠ جون كوابوظميي في- وي- كوانفرويودية بوئيد كماتهاكد ياكتان مر جديت برري يرسينك بانت حاصل كر کے دے گااور کیوں مسر بحثوفے تیسری اسلای مربرای کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی تھی۔ ان کے اس ا نفرویو کالیک اہم ترین حصر جس پر امریکہ مزید چیں چیس ہوسکتا تھاوہ تھا جس میں انہوں نے اسلامی ممالک كيدرميان مشتركه دفائ كي مجموع كي ضرورت يرزور وياتفاء امريك اور خصوصا كارثر كي ساته جنني بڑی پنجہ آ زمائی مسٹر بھنو کررہ سے تھے مفتی محود مرحوم اس کانقتور بھی نمیس کر کے تھے۔ ان تمام ہاتوں سے جى كارٹر كايد يقين بخت بوچكا تھاكد بھومتذكر وبالااسلاي ممالك كے تعاون بري براسيك يانك حاصل کرلیں گے ، بلکہ ان ممالک سے فرانس پروبادیمی ڈلوائیں گے۔ اور پیہمی ممکن ہے کہ وہ پلانٹ ے دیگر لوازمات بھی ای طرح حاصل کرلیں۔ ٣٣ جون کو دزیر اعظم اجانک بی اپنے وفد کے ہمراہ شران ے کابل جائنچ اور دہال بھی انہول نے یمی بیان و یا کہ فرانس معاہدہ کے سلسلے میں اپنے فیصلے برقائم ہے۔ ملک سے باہر مسٹر بھٹو کے ان اعلانات نے امریکہ کو بے حد برافروختہ کیااور میں مسٹر بھٹو کامتصد بھی تھا کونکہ اس دفت ان کے سامنے اس کے سوا کوئی دو سرامسئلہ ہی نہ رہ عمیاتھا کہ وہ برتیت پر کمونہ ریسرچ لیبارٹریزی تنصیبات اور وہال شروع ہونے والے "اصل کام" کو ونیا بھرے پوشیدہ رکھ کر فرانس کے ساتھ ری برسیس کے پانٹ کی خریداری کے معاہرے سے جان چھڑائیں۔ اگر چدان کا یہ منصوبہ ان کی موت کے بعد یابیہ تکمیل تک پنچااور آج اپنے ویرینہ خواب کی تعبیر دیکھنے کے لئے وہ ہم میں موجود نہیں ۔ لیکن ایمی ترتی کے باب میں ان کی خدمات نا قابل فراموش میں۔ خصوصاً جس طرح انہوں نے اپنی آیک غلطی کا زالہ کرنے کے لئے ایک ایسا پاٹ تیار کیا جس سے نالمی طاقتیں تک غمیر کھا گئیں 'وہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے صرف مسٹر بھٹو ہی انجام دے سکتے تتھے۔

0....0

by iqbal

Scanned

چاہے چنا کیہ کے جون کے 19ء کو پرائم شراؤس کی ایک پرلین کانفرنس میں کرا جی اور حیدر آبادہ جنوبی ارشل لاء کے فرقمہ کا اطان کیا گیا جس کے اٹھتے ہی ۱۲ بزار ۹ سوقیدیوں نے اس روز ربائی پائی وفائی عنوبرت نے اس سلسلے میں اپنا تھم والیس لے لیا تھا لیکن طرفہ تماشہ دیکھئے کہ کہ جون ہی کم سیمی بختیار سپریم کورٹ میں مارشن لاء کے حق میں ولائل دیتے ہوئے کہ درہ بے تھے کہ ۔۔۔۔۔۔ " برقسم کے مقدمات کی ساعت پر سول عدالتوں کی اجروواری شیم " ( یہ عدایہ کوجو آئین میں پانچویں ترمیم کے بعدویہ ہی بھٹو حکومت سے نالاں تھی اور خصوصا یکی بختیار سے فار کھائے بیٹھی تھی مزید ناراض کرنے کی کوشش تھی اس کا متیجہ بعدازاں نہ صرف درشل لاء کے فناز کو قانونی اور آئینی جواز فراجم کرنے کی صورت میں نگانا بلکہ جب احمد رضافصہ روز کے والد کے قان کی الزام میں مشر بھٹو کے فااف مقدمہ زیر ساعت تھا اور بھی بختیار ہی ماری کی بختیار نے سات جوں پر مشتمل میر کی کورٹ کے فل بختیار ہی سات جوں پر مشتمل میر کی کورٹ کے فل نے سات جوں پر مشتمل میر کی کورٹ کے فل نے سات جوں پر مشتمل میر کی کورٹ کے فل نے سات جوں پر مشتمل میر کی کورٹ کے فل نے سات مزید ولائل و میا ہوئے کی کا ایک میں مقدمات چلائے جاسکتے ہیں۔ موجود، مارشل لاء ملک میں امن وامان بر قرار رکھنے کے لئے لگایا گیا ہے اک طاقت کو سائل کو سے کو سے کو سائل کو س

یہ ولوگل تھے جود جوائی ہے اعراء کی رات ورشش لاء کے نفاذ کے بعد جرنیوں کے کام آئے اور گویان کے عزائم کی سخیل کے لئے آئینی رائے بھی خود ہماری حکومت کے اٹارٹی جزل فراہم کر رہے۔ تھ

سے۔

ہار شن او اس کے خلاف سندھ بائی کورٹ میں بھی اپنی دائر کی گئی تھی جس کا فیصلہ بھی وی تھاجو لاہور

بائی کورٹ دے بھی تھی لیکن او جون کوجب سپریم کورٹ میں بھی ساعت ہوئی تو بھی بختیار نے اعلان کیا کہ

سندھ بائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپنی دائر کی جائے گی۔ سندھ بائی کورٹ نے

سندھ بائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپنی دائر کی جائے گی۔ سندھ بائی کورٹ نے

ایج فیصلے میں لکھا تھا کہ فوج سول انتظامیہ کی مدونسیں کر رہی بلکہ یہ صریحاً مارشل لاء کافاف ذے جس تک

ائمین میں قطعاً گئیجائش نسیں تیریم کورٹ کے بینداب خکومتی فریق کی پوزیشن کیاہے ؟ تو بھی بختیار نے جواب ویا

کہ ساعت جاری رکھنا بڑے گی کیونکہ آئمین کی شق نبہ ۱۳۵۵ کے تحت سلح افواج کی کار کروگی کی تشریک

مروری ہے۔ اگر مذا کر اس ناکا می بوٹ اور ایکی نیشن شرع بوگیا۔ توسلوافواج کوان کر دار موٹر طور پرادا

کر ناہو گا۔ موجودہ صورت حال انتائی فیر تسلی بخش ہے اس لئے بپریم کورٹ کوفیصلہ منروری ہے۔

ملاحظہ قرمایئے کہ اس سے زیادہ تھی اور بھی بختیار دو ہائی کورٹوں کی جانب سے مارشل لاء کاراست داکھ کی کوششوں کے سلطے میں ان کے فیصلوں کونہ صرف سپو نائر کرد ہے جھ بلکہ ندا کرات کی ناکا کی اور

کلی حالات کے انتائی فیر تسلی بخش بونے پر بھی مصر ہے۔ حالانکہ 4 بون کو تیسری ساعت پر جب چیف جسٹس یعقوب بلی خان نے حکومت کامؤتف جزوی مارشل اع ختم ہوجانے کے بعد دریافت کیاتو یہ بمترین موقع تھا کہ دو ہائی کورٹوں کا فیصلہ بر قرار رہنے دیا جاتا اور مارشل الاء کے حق میں مزید دلائل نہ دیے ہاتے۔ بلکہ منا سب بونا کہ مندھ اور پنجاب ہائی کورٹ کے فیصلوں کو منا سب ابھیت اور تشمیر دی باتی تاکہ جرنیلوں پر ایک افغاتی اور قانونی دباؤ قائم رہتا اور ۵ جولائی کی رات آپیشن فیٹر پلے کافیصلہ کرنے میں اشیس آ سانی نہ حاصل بوتی۔ لا بور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ظاف سپر بم کورٹ نے ساعت ۲ جولائی تک ملتوی کی تھی لیکن جرنیل غالبا سپر بم کورٹ کے فیصلے کا اندازہ کر چکے تھے اور اس سے پہلے سپر بم کورٹ بھی مارشل لاء کے ظاف کوئی ویدبی فیصلہ وے دیتی جیس کہ لا بور اور سندھ ہائی کورٹ نے دیا تھا جرنیلوں نے مناسب یہ سجھا کہ '' آپیشن فیز بلے '' کے حق میں اب تک یکی بختیار جتنے دلائل دے چکے ہیں 'امنہی مناسب یہ سجھا کہ '' آپیش فیز بلے '' کے حق میں اب تک یکی بختیار جتنے دلائل دے چکے ہیں 'امنہی جولائل دے ان میں پھر بھی بحث نے بچھ پہلو تھے اور ان کا ندازہ بھی سیاسی تھا لیکن یکی بختیار نے توا پنے وولائل دیے ان میں پھر بھی بحث کے بچھ پہلو تھے اور ان کا ندازہ بھی سیاسی تھا لیکن کی بختیار نے تو یہ ان کی کہ عقلی بوتی۔ قانونی دلائل کے ذریعے مارشل لاء کے فیان کے آئینی جواز فراہم کر دیے تھے جن سے اگر جرنیل استفادہ نہ کرتے تو یہ ان کی کم عقلی بوتی۔

.O...O.O...O

مريار ہواں باب

ندا کرات کی طرف پیش رفت اور پاکستان قومی انتخا و کامصالحتی فار مولا

۳۰ اپریل کو پی این - اے نے راولپنڈی میں لانگ مارچ کاپروگرام بنا یاتھا۔ جس کی قیادت پیر صاحب بگاراشریف کو کرناتھ جونظر بندر ہنماؤں کی عدم موجود کی میں بی۔ این ۔ اے کے مربراہ تھے۔ بورے ملک کی نکامیں اس وقت را ولینڈی پر مرکوزتھی۔ پاکستان بھرہے لی۔ اس ۔ اے کے کار کنوں کو راولینڈی منجانے کے انظامات کے گئے تھاور بدلانگ ارچ بی۔ ایم باؤس تک طے یا یافقا۔ لیکن تماشہ اس کے برنکس ہوااور توی اتحاد کالانگ مارچ توشارٹ مارچ میں تبدیل ہو کیا اول س کے جگہ اس ویسر راول نذى كى مزكول يرخود مسز بحثو كالانك مارج ديكيف مين آيا۔ وه ايك تحلي جيپ ميں سوار موكر اجانك شر من نکل آئے اور انسی این در میان دیمے ی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے حوصل بلند ہو گئے۔ صدر میں امریکن منٹرک ممارت کے سامنے وزیر اعظم نے عوام کے جوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے نام امریکی وزير خارجه سائرس وانس كاده خطابعي وكهاياجس بي انهول في يدكا قياك ٢٨ ايريل كوقوى اسمبلي بي آب کی تقریرے ہمیں بے صصدمہ ہوا ہے ۔ کھلے بندوں الزامات عائد کرنے ہے آپ کو پر ہیز کرنا چاہے تھا کیونکہ اس سے تعلقات کو صرف نقصان ہی پہنچ سکتا ہے۔ بی این ۔ اے کالانگ مارچ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس کے امباب میں جمال انتظامیہ کا کر زار شال تھادہاں پیرصا حب یکار اشریف کی ہوٹل انٹر کانٹی ننگ کے دو کمردل ۱۰۴ اور ۱۰۴ میں نظر بندی بھی تھی۔ ویسے بھی پیرصا دب جلیے جلوس کی سیاست کے آ دی نمیں ہیں۔ ۹ ایر بل کو بھی قوی اتحاد کے ایک جلوس کی انسی لاہور میں تیادت کر ناتھی لیکن ایسینے منصب کے شایان شان نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے وہاں مجی جلوس میں آنے ہے گریز کیاتھا۔ اوھرجب ۰ ا ایریل کولانگ مارچ کی قیادت ان کے سر ذال دی گئی تودہ شاید اس سے بھی گریزاں تھے۔ ان کااپنا ایک خاص مزاج ہے جس سے بٹ کر وہ میخو بھی نہیں کرتے۔ ذاتی طور پر میراخیال بیہ کہ وہ وزیر اعظم بمثو کو بھی اتن اہمیت نہ دیتے تھے کہ ان کے خلاف لانگ مارچ کرنے کے لئے پیدل سڑک پر نکل آتے۔ بیان کے منصب کے صریحافلاف عمل ہو آ۔ مجھے یاد ہوہ مسٹر بھٹوے شدید ترین نفرت کرتے تھے جس کی وجہ وزیرِ اعظم کاوہ فون تھاجوانمول نے برمیر افترار آنے کے فورا بعد پیرصاحب کو کیاتھا۔ وراصل مستر بھنوسندھ میں ہیرصاحب کے رصانی اگرونفوذے قدرے خائف تھے انسی بیشہ سندھ میں

ا پناایک بی حریف اور در مقابل نظر آیاج پیرصاحب پگاراشریف سے۔ افتدار سنبھالنے کے فور أبعد مستر بحثو یہ فون پر پیرصاحب کو خاصے ورشت انداز میں دھتم کی دی تھی کو میرانام ذوا لفقار علی بحثوب اور میں تمہیں دیکو یوں گا۔ "لیکن جب ۳۰ اپریل ۱۹۷۵ء کو یہ طبح پایا کہ پیرصاحب راولپندی میں قوی اتخار سے لانگ ماری کی قیادت کریں گے تو اچانک مسٹر بحثور اولپندی کی سڑکوں پر نکل آئے اور پھر شہر اور کننڈ نمنٹ کا دورہ کرنے کے بعد سید ھے بوٹل انٹر کانٹی نغش پنج جمال پیرصاحب نظر بند ہے۔ انہوں نئی نمنٹ نمنٹ کا دورہ کرنے کے بعد سید ھے بوٹل انٹر کانٹی نغش پنج جمال پیرصاحب نظر بند ہے۔ انہوں نے پیرصاحب نظر بنایی سمنٹ تک بات بہت کی۔ مسٹر بحثوث اخباری نمائندوں سے تفظر کرتے ہوئے کہ اس اے اگر بورے کہ انہوں سے کا کہ انہوں سے کا دورہ کرتے کا دورہ کرتے کا دورہ کو کا تو انہوں سے ہمارے بہت پرانے نہ بی تعلقات ہیں " اس اے اگر ہوئے کہ کہ کرنا پڑا اور جیل انٹر کان سے کم نمیں ہوگی۔ " بیرصاحب پگار الانگ ماری کی کا کامی کے بعداگی صبح تیم مئی دنریت عزت واحرام کے ساتھ اپ گھر پنچاو سے گئے۔

جعرات ٢٨ ايريل جي كومتحده عرب المارات كے وزير خارجه احمد خليفه السويدي حكومت اور ایوزیش کے درمیان مصالحت کے مشن پر اسلام آباد بہتیج انسوں نے دزیرِ اعظم بھٹو کو شخ زید ہن سلطان السان كاليك خصوصي بغام بعي پينچا ياتحار جس ميں شيخ زيد نے اپوزيشن كے ساتھ مصالحت كي ضرورت پر زور : ية : وسيناس سيمين الى فدمات بيش كي تعيل - وزير فارج احمر خليفه ابني تهد كه فورا بعد دزير اعظم ے معاور پیم سالے گئے جمال قومی اتحاد کے نظر بندلیڈروں سے انسوں نے ملاقات کی سالہ ہے واپسی پر احمد فليفال ويدن عير في منير في روض المخطيب في بحي سال كے نظر بندوں سے ما قات كى تقى . اوران دونوں حضرات ک مس کی کامقصد صرف میں تھا کہ قومی اتحاد کو حکومت سے براوراست بات جیت پر آمادہ کیاجا سے جس سے لی۔ این۔ اے کے رہنمانامعلوم وجوہ کے سب گریزاں تھے۔ سالہ ریسے باؤس بین ای روز سردار سکندر حیات نے سردار قیوم سے ملاقات کی جس کاپس منظریہ تھا کہ ہیں نے وزیر اعظم وجحویزوی تھی کے اپیزیشن رہنماؤل کی صفول میں سردار عبدالقیوم کے محترم کر دار کے سببانسیں در میان میں اللہ جائے اک وہ مفاہمت کے رائے تلاش کر سکیں۔ اب مردار سکندر حیات کو سردار قیوم ے اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ بھیجا گیا تھا کہ ودان کاعندیہ معلوم کریں کہ وہ مصالحت کندہ کاکر دارا داکر سمیں گئے یانسیں۔ او حرمفتی محود نے حکومت ہے بات چیت کا محذا تیار کرنے کے لئے قانونی ماہرین کو لا بورے طلب كر اياتا۔ جو ٣٠ اپريل كو أكر چه سالدند منتج سك الكين اس سے كچھ اميد بيد ابو چلى تقى كه مفتی محمود ندائرات کی طرف را غب بورہ ہیں۔ ۳۰ ہی کوئی۔ این ۔ اے کے قائم مقام نائب صدر خان محمر اشرف اور جزل سيكر سرى چوبدرى رحمت البى يحى كر فقار كر لئے عيد عظم اور قوز پيور كى بعى كى وارداتیں ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ توا کلی صبح وطن واپس روانہ ہو گئے ، لیکن چیخ ریاض الخطيب معالمات ين إن في "رب يم في الى زندكي من ان جيسامخص بهي نسير ديكاوه باكتان کے لئے جس قدر دروایے ول میں رکھتے تھے ، اس کا ندازہ نسیں کیاجا سکتا کاش کہ خود پاکستانی اس کا

þ

Scanned

ایک پاسٹک بھی اپنے دل میں رکھتے ہوئے۔ ۲ مئی کوانسوں نے رات ساڑھے آنھے بیجے سالہ میں پھر نظر بند لیڈروں سے ملاقوت کی۔ اس ملاقات میں ترجمانی کے فرائض شاہ احمہ نورانی نے اوا کئے تھے۔

مولانامفتی محمود کے بیر کے انگیر شعی میں تکلیف تھی جس کے لئے انہیں ک ۔ ایم ایج پینچا دیا گیا تھا۔ شخ ریاض الخطیب نے ان سے می ۔ ایم ایک جا کر ملا قات کی اور وزیر اعظم بھنو کا کیک ذاتی خطابھی انسیں دیا جس میں وزیر اعظم نے ندا کر ات کی پیش کش کرتے ہوئے اس امر کی لیتین دہائی کرتے ہوئے اس امر کی لیتین دہائی کھی کہ جو بھی معلبدہ حکومت اور پی ۔ این اے کے در میان طے پائے گادوا س پر قائم رہیں گا اور سعود می عرب کے علاوہ دو سرے دوست ممالک جو ڈائش کے خواہاں ہیں اس معلبدے کے گواہ جول گے۔ مفتی صاحب می خواہش پر ہیپتائی ہی میں بیر پیگارا 'فواب زادہ نشر اللّہ خان اور پروفیسر غفور کی ماد قات بھی ان سے کر ان خواہش پر ہیپتائی ہی میں بیر پیگارا 'فواب زادہ نشر اللّہ خان اور پروفیسر غفور کی ماد قات بھی ان سے کر ان

سعودی سفیر ۲ مئی کوی۔ ایم۔ ایج میں پھر مفتی محمود سے ملئے گئے اور مسٹر بھٹو کی پیشکش کا جواب چاہجس کے جواب میں سفتی محمود نے کما کہ توی اتحاد کی تجادیز آج مسئر بھٹو کو پیش کر دی جائیں گی۔ مفتی محمود کو تفصیلی غورو خوش اور دوسرے رہنماؤں سے ملا قات کے لئے پھر سالہ پہنچا ہے گیا۔ اسی شام لیبیا کے وزیر خارجہ می طریق بھی اسلام آباد پہنچا اورانسوں نے کرنال قذائی فی پیشش سے مسٹر بھٹو کو آگاہ کیا کہ اگر دورادادا کرنے کو تیار ہیں۔ آگاہ کیا کہ اگر دورادادا کرنے کو تیار ہیں۔ حصیفیا پوران کم اسلام پاکستان کے اس اندرونی خلفش رہے پریشان تھا اور جس طرح وزیر اعظم بھٹو کے عمد حکومت میں اسلامی میں لک سے قریش رشتے استوار ہوئے تھے 'ان کے پیش نظران ممالک کی تشویش بجا محمد حکومت میں اسلامی میں لک سے قریش رشتے استوار ہوئے تھے 'ان کے پیش نظران ممالک کی تشویش بجا

ل یو بدرہ کرچید کرچید کرو بات است مردار سکندر حیات کو قرمی اتحاد کا قائم مقام نائب صدراور محصور علی تصوری کو جن اتحاد کا قائم مقام نائب صدراور محصور علی قصوری کو جن سکرزی مقرر کر دیا۔ جبکہ سندھ خصوصی ٹریونل نے ڈی۔ آر سے سخت گر فتار سردار شیر باز مزاری' موانا شاہ احمہ نورانی' شاہ فرید الحق' مشیر پیش امام' میاں محمہ شوکت' طلحال محتویالی' نواب مظفر حسین' دوست محمہ فیضی اور زرین خان کو عدالت میں پیش کرنے کا تھم دیا۔ چوہدری ظہور النی ادر جے۔ اے۔ رحیم کی حراست کے خلاف درخواست کی موست کا مئی تک منتوی کردی گئی ہے۔ مصطفی کھر کے دوجو کیوں ملک میلادی کھر اور ملک غازی کھر کی درخواست صفائت بھی مسترد کردی گئی تھی۔ واضح رہے کہ مصطفی کھراس وقت مسلم لیگ کے سینئرنائب صدر تھے۔

ہم مگ بدھ کولیبیائے وزیرِ خارجہ علی عبدالسلام الطراقی نے وزیرِ اعظم بھٹوا ور مفق محمود سے پھر ملا قاتیں کیس اور انسیں صدر قذانی کی اس خواہش ہے آگاہ کیا کہ وہ پاکستان میں امن وامان ویکھنا چاہتے ہیں مآکہ بیرونی طاقبیں اندر دن گڑ بڑسے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ وہ اس ردز وطن واپس روانہ ہوگئے اِدھری۔ ایم۔ ایچ میں شیخ ریاض الخطیب نے بھی مفتی محمود ہے ماہ قات کی جس کے بعد مفتی صاحب کوسمالہ لے

جایا گیاجمال دیگرر ہنماؤں کے علاوہ پیریگاراہھی موجود تھے۔ یمان میں بیہ بتانا چلوں کہ ۳ مئی کی رات مسٹر بھٹوا در مفتی محمود کے در میان ایک خفیہ ملا قات برائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہوئی تھی۔

یہ خاص اوقات کی گھنے تک جاری رہی تھی اور اس میں وزیر اعظم نے مغتی محمود کو ندا کرات کے سلسند میں خوص نیت کا بھین ولانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور یہ بھی باور کرا یا تھا کہ بیروان ملک ہے دوست ان کے ایمان آکر ہی۔ این ۔ اے کو '' پریشرائز '' کرنے کی کوشش نسیں کر رہے بلکہ اپنے طور پر مصالحت کرانے کے نوابال ہیں۔ مسٹر بھٹونے منتی صاحب پرواضح کر دیا تھا کہ اگر کل کووہ خود بھی ہر سر اقتدار آگئے تو آج اگر افہراں نے دوست ممالک کے ساتھ کئی پیدا کرئی۔ تو یہ مستقبل میں خود ان کے ساتھ کئی پیدا کرئی۔ تو یہ مستقبل میں خود ان کے شکھ کاع کاع کے شاہد ورگے۔

اس ملاقات کے انگےروز قومی اتحاد نے وزیر اعظم کو اپنے مطالبات پر مشتمل ۱۵ صفحات کا ایک مسؤوہ پیش کروی جے قومی اتحاد کے قانونی ماہرین کے ایک گیارور کی پینل نے ڈرانٹ کیا تھا۔ اس پینل میں محمود علی قصوری 'ایس ایم ظفر' بیر سر ظمور الحق' خالد انحق' عامر رضاخان 'ایم انور بارایٹ لاء مرزا عبد العفور بیگ ،نشیم فاروقی 'سیدا حدیوسٹ' رانا عبد الرحیم اور اساعیل چوہدی شامل تھے۔

یہ وہی مطالبات تھے جو ندا کرات کے دوران بی۔ این ۔ اے نے اپنے اولین مسودے میں پیش کئے تھے۔ ندا کرات میں پیش ہونے والماس مسودے کا تکمل متن قارمین کی نذر ہے تا کہ اس ومہی فضا کی کجھ نتشہ کشی ہوسکے جواس وقت ہی۔ این ۔ اے کے حلقوں میں یائی جاتی تھی۔

بأستان قومي اتحاد كي طرف ست بيش كررو يسلامسوده

برگاہ کہ پاکستان توی اتحاد نے یہ دعویٰ کیا کہ مارچے ۱۹۷۷ء میں ہونے والے انتخابات میں حکومت اور انتظامیہ نے وسیج پیانے پر دھاندل کی اور اس طرح عوام کے اراد سے کو ڈکام کر ویا اور انتخابی عمل کوایک فراؤ بناویا۔

اور ہر گاو کہ پاکستان پیپنز پارٹی نے دعویٰ کیا کہ پاکستان قوی اتحاد نے انتخابات ہیں جس پیمانے پر دھاندلی ہوئے کا انزام نگایا ہے اس پیلنے پر دھاندل نیمیں ہوئی اور اس نے (پیپلز پارٹی نے) دوٹوں کی اکٹرنیت عاصل کی ۔

اور ہر گوہ کہ نتیجتاً ملک میں ملک میرسطی پر ایسی احتجابی تحریک شروع ہوئی جس کی مثال نسیں منتی۔ اس تحریک کے متیجہ میں مارشل لاء فافذ ہوالیکن اس اقدام ہے بھی ملک میں پیدا شدہ سیاس سائل کو حل کرنے یال پر تابو یانے میں مدونہ فی۔

اور ہرگاہ کہ براورا سلامی مکول خصوصاً سعودی عرب 'کویت 'کیبیا ور متحدہ عرب امارات نے تنازعات ختم کرنے اور معاہدہ پر عمل در آلہ کرانے کی بقین دہائی کرانے کی پیشکش کی 'ان کی مخلصانہ سامی کے نتیجہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائند دل اور پاکستان قبی اتحاد کے ایمین موجودہ سیاسی بحران کو حل

مویائی مکومتوں سے متعلق صدراور وفاقی حکومت کے اختیارات کوبروئے کارلائے گی۔ (۲) تاکلی علاقوں سے متعلق صدر اور صوبوں کے گور زوں کے اختیارات کونسل کی ہدانیت کے تحت استعمال ہوئی گے۔ ہدانیت کے تحت استعمال ہوئی گے۔

بہت (۲) آزاد جمول و کشمیرے متعلق صدر پاکستان اور وفاقی حکومت کے افتیارات کو نسل کی اللہ ایت کے تحت استعمال ہون گے۔

## ٢ - صوبائي حكومتين

صوبائی اسمبلیاں ختم ہونے کے بعد صوبوں کے استظامیہ اور تانون سازی کے افتیارات و کونسل کی بدایات اور کشول کے جواس مجھو ہے کے فرزوں کو حاصل ہوں گے جواس مجھو ہے کے فریقین کی باہمی رضامندی ہے مقرر ہوں گے اور وہ آئین پاکستان کے تحت صوبائی گورز کوجوا فتیارات حاصل ہیں ان کو بروے کارائیم گے۔

## ایک ٔ آروی ننس رعم لیشنز ادر آرور

تافرن سازا دائے کوئی تانون نسی بنائیں مجے اور صدر یاصوبہ کے گورٹراس وقت تک کوئی آروی تنس ' ریگولیشن یا آرور نافذ نسیں کریں ہے جب تک اِس سلسلہ میں کونسل کی چیکئی منظوری عاصل نہ کر لی جائے۔

## ۷ - کلیدی تعرریال

دا، کونسل کو تمام کلیدی آ سامیوں پرنی تقرریاں کرنے یاان پر نظر بانی کرنے کا متیار ساسل ہوگا۔ ان آ سامیوں میں وفاقی اور صوبائی وزرااور وویژنوں کے سیرراہ شامل ہیں۔ بشول قانون ٹافذ کرنے والے اور سیکورٹی و تفتیش کرنے والے اداروں کے سربراہوں وویژنل کمشنروں 'وی گا مشنروں 'وی کمشنروں اور پولیس سیرشند موں کے ذکورہ بالا محمدوں پر تقرریاں اور تندیکیاں کونسل کے کنٹرول بیں ہوں گی۔

الا) و فاقی حکومت صوبائی حکومت کے کسی عمد یدار کو کوئی تحریری یازبانی تشم نسیں دے گئے۔ اس موبائی انتظامیہ کی غیر جانبداری قائم رہ سکتے۔

### ٨ - بلوچستان

بلوچتان میں متعمین مسلح افواج معاہدہ کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر زمائۃ امن کی مجھاؤ نیوں میں باذلی جائمیں گی اور عوام کا عتوہ بھال کر نے اور ایسی فضا پیدا کرنے کے لئے فوری اقدامات کئے جائمیں گے کہ کرنے 'آزادانہ مصطانہ اور صح استحابات کرائے کی صانت فراہم کرنے اور بد موانیوں کی روک تھام اور انتخابات کے لئے ضروری مناسب ماحول اور باہم اعتباد کی فضا پیدا کرنے اور طاقت کے خلط استعمال کو روکنے کے لئے ذاکر ات بوئے اور اب فریقین مندرجہ ذیل معاہدہ پر مثنی ہوگئے ہیں۔

### ١ - التمبليول كوتوزنا

قوی اسمبلی اور چارول صوبائی اسمبلیاں 2 جولائی ۱۹۷۵ء کو فتر ہو جائیں گی اور صوبائی وزارہ اعلیٰ اور صوبائی وزرااس آرخ سے اسپے عمدوں بررجی گے۔

### ۲ مے نتخابات

توی اسمبل کے انتخابات ؟ اکتور ۱۹۷۷ء کو صوبائی اسمبلیوں کے ۱۱ کتور ۱۹۷۷ء کو بون مے۔

### ۲ بر بینت

۱۹۵۷ء کے انتخابات کے بعد تا تم بونے والی قوی اسمیل اور صوبائی اسمیلیوں نے بینٹ کے جوار کان مختب کئے ہیں وہ اس آریخ کے بعد بینٹ کے ممبر نہیں رہیں گے اور یہ فالی نشتیں آئین کی دفعہ ۵۹ میں بتائے گئے طریق کار کے مطابق وہ نی قومی اور صوبائی اسمیلیاں پر کریں گی۔ جرسمجھزت کے شخت موضح وجرد می آئیس گی۔ بینٹ کے جوار کان اگرت 1920ء میں ریٹائر بول کے دو اور ایڈیشل سینیٹر اس وقت تک ممبر رہیں گے جب تک نی قومی اور صوبائی اسمیلیاں ان کی جگہ نے ممبر منتخب ند کردیں۔

# م - سپريم عمل در آيد کونسل

مجھو یہ بر عمل در آمداس کی بوری دفاداری کے ساتھ مکمل پابندی کے متناصد کے حصول کے لئے ایک سریم عمل در آمد کونسل قائم کی جائے گی۔ ( بھے بعدازاں کونسل کساجائے گا۔ )

## ۵۰ سه کونسل

- (۱) وہ فرائض ادا کرے کی اور ان اختیار ات ہے بسرہ در بوگی جس کا تعین سمجھویۃ اور اس کے شیڈول انف میں کیا گیا
- (٢) مستمجمود يح مطابق اجتمابات كي بعد في صوبائي حكومتين قائم بون تك صوبائي كور زول ادر

نوا - تعموصي عدالتين

سمی بھی قانون کے تحت قائم ہونے والے زینوکل اور خصوصی عدالتیں فی الفور ختم ہو جائم گی اور عدالتیں فی الفور ختم ہو جائم گی اور عدالتوں یا زیبوللوں سے سزایا ہونے والے تمام افراد فوراً رہا کر دے جائم گے خوا و سزائی میعادیاتی ہو جنی سزاوہ بھٹ چکے ہیں دی ان کی تید نقسور ہوگا۔ سمی بھی خاص عدالت یا ٹریبوئل میں جو مقدے زیر ساعت کی ضوورے ہوگی تو یہ مقدمات عام عدالتوں میں بیش سے جائمیں گے اور ان کی ساعت عام تو التوں میں بیش سے جائمیں گے اور ان کی ساعت عام تو النامین سے تحت ہوگی۔ تو ایس

سمار - سرى ايكث ١٩٥٢ء

ا مکرے ایکس ۱۹۷۷ء یا دوسرے قوانین کے ذریعے آری امکٹ ۱۹۵۲ء میں جو ترمیمیس کی گئی میں فی الفدروالیں ہو جائیں گی اوران کے تحت جن لوگوں کو سزائمیں مل چکی میں وہ رہا کر دیے جائیں گے۔

١٥ - تيديون اور نظر بندول كي ربائي

حفاظتی امت عی قوانین کے تحت جن لوگوں کو نظر بندی یا حراست میں رکھا گیا ہے یا جن کو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا سلح افواج ہے حراست میں رکھاہے جن پر مقد ہے چل رہے ہیں یا جن کو انسخابات یا تیم جنوری ۱۹۵۴ء کے بعد سیاسی سرگر میول کے سلنے میں ار تکاب جرم پر سزادی ہے ۔ ان کو نور اربا کر دیا جائے گا اور ان کے خلاف درج یا فیصلہ طنب مقد مات یا ان کی نقل و حرکت محدود کرنے سے متعلق تمام احکام دالیس لے لئے جائیں گے ۔ اگر ضروری ہوا تو حکام قانون ایجل کے مرحلہ میں بھی مید کا کوائی کریں گے بیاسی کارکنوں کے فلاف نے مقد مات قائم نئیس کے جائیں گے نہ بی ایسے افراد کو گر قارین نظر

بعدیا ہا ہے ہا۔ فریقین کے ارکان جو دونوں طرف سے برابر تعداد میں بول کے پرمشمل ایک تمینی ان تمام حالات و مقدمات کو جائزہ لے گی جو حکومت کے خیال میں اس پیرا گراف کے ذیل میں نہیں آتے۔ اس سلنے میں حکومت دوہنتوں کے اندرا لیسے افرادی فورست میاکرے گی۔

١٧- سزا يانة ساي كاركن

کم جنوری ۱۹۷۴ء کے بعد جن سیاسی ٹیڈروں یا کارکنوں کوان کی سیاسی سرگر میوں کی بناپر گر آقار کیا گیاہے یاان پر مقدمات چلاتے گئے اور جن کو ٹر پیونلوں یاعدالتوں نے سزائیں دیں۔ وہ فوراً رہا کر دیے جائیں مجاوران کوبری تصور کیاجائے گااس سلنے میں تمام مقدمات جوعدالتوں یا ٹر پیونلوں میں فیصلہ طلب لوگ انتخابات میں حصہ لینے کے لئے اپنے گھروں میں واپس آئٹیں۔ پلوچستان میں جمن افراد کو گھر پار ' چھوٹر نا پروافق یاجو زخمی ہوئے تھے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی بھائی کے لئے مناسب مالی اور انتخامی '' اقدامات کے حائم گے۔

قروری ۱۹۷۳ء کے بعد حکومتی اقدانت کے نتیجہ میں جن لوگوں کی زندگیاں ضائع ہوئیں ان کے منبوں کو مناسب ایداوہ وی جائے گی۔ اس سمجھویۃ کے نتیجہ میں بیرون ملک یا پاکستان کے اندر ہوشخص ( فی اس کا کنید) اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس ہواسال کرانے اور قرائے دھمکانے سے احتراز کیا جائے گا۔ اور ند ہی ان میں سے کسی کے خلاف کسی قسم کے ارتکاب جرم میں مقدمہ چلا دجائے گا۔

ه - آزاد جمول و تشمير

آزاد جمول و تشیراسیلی و کونسل ۷۷-۷- ۱۹۰۰ کو توژدی جائے گی اور موہ دو و صدر کوزیرا منظم اور وزرا منظم اور وزرا اسپنے محدوں پر بر قرار نسیں رہیں گئے اور آل جمول و تشیر مسلم کا نفرنس کی رضامندی ہے ہیں گران صدر مقرر کیا جائے گئے جس کو حکومت آزاد کشیر کے صدر کے فام اختیارات حاصل ہوں گے۔

آزاد جمول و تشیر کے عبوری آئین کے ایک تا سمایں ہو یکطرفہ ترمیمیں کی گئی ہیں وہ واپس لے لی جائمیں گی اور ۲۵۰ سال میں گئی تاروں کے سمایہ بھول کے سمایہ کی تابی کی مدو کے لئے استخابات ہوں گے۔

الیکش کیپشن کا تقرر اور دو سرے ابتظامات آل جمول و تشمیر مسلم کا نفرنس کے مشورے سے کئے جائیں گئے۔

گے۔

العلامة المنتي ترميمين

پائستان کے اٹھن میں جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں جن سے آئین میں دئے گئے بنیادی حقوق پراثر پڑاہے جمن سے عدالتوں کے اختیارات فتم یامحدود ہوئے ہیں اورا علی عدالتوں کے عدالتی اختیارات پر زو پڑی ہے (جیسہ کدشیدول ' ب 'میں تایا گیاہے ) وہاس معاہدہ کی روسے فی غور غیر مؤثر ہوجائیں گے۔ 11۔ بنگامی حالت کا خاتمہ

بنگای حالت فوراختم کر دی جائے گی۔ تمام بنیادی حقق بھال ہو جائیں گےان حقق کو محدود معطس فتر نمیں کیا جائے گا۔ مجموعہ کی مدت کے دوران بنگامی حالت از سر نوافذ نمیں کی جائے گی سوائے کونسل کی چنگل منطوری کے ادران یا بندیوں کے تحت ہو کونسل افذ کرے گی۔

١٥- وُلِيْسَ آف إِكْتَانَ آروَى نَمْس كَافَاتُمَه

ڈینٹس آف پاکستان آرڈی نئس فی الفوروائی نے نیاجائے گاوراس کے تحت ہوٹر پیوٹل قائم میں وہ ختم ہو جائیں گے اس آرڈی نئس کے تحت جن نوگوں کو سزائیں فی میں وجن پر مقدمے جل رہے میں ان کورہائر و وجائے گاور ڈینٹس آف پاکستان آرڈی نئس اور ڈینٹس آف پاکستان روٹزکے تحت دو

O

þ

٢٢ - سركارى دراتع الجاخ

جو ذرائع ابلاغ سرکاری ملیت یا کنرول میں ہیں وہ فہرس اور نظریات توازن اور غیر جانبداری کے ساتھ چیش کریں گے۔ پاکستان فیلویون پاکستان براؤ کا سننگ کارپوریشن اور بیش پرلیس ٹرسٹ کے اخبارات وجر اکم پاکستان چیلز پارٹی اور پاکستان قوی اتحاد کی خبروں کو کیسال طور پرچیش کریں گے اور کیساں جگہ یاوقت ویں گے۔ یہ ذرائع ابلاغ سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کی کر دار تحشی نسیس کریں گے۔ اور کونسل کے کنٹرول میں ہوں نے اور اس کی جا یات کی پا بندی کریں گے۔

٢٢- زيد يونيز

تمام قانونی ٹر ٹیر ہونیں سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گیا وران پرعائد یا بندیاں ختم کر دی جائیں گئی کھا ان اور مزد درلیڈر اور کار کن جو حراست میں ہیں ٹی الغور دہاکر دیے جائیں گے۔

٣٠- الكيش كميش

الیکش کمیش محیش کے چیئر مین اور جارا پسے ارکان پر مشمل ہوگا ہو توی اتحاد کے مشورے سے مقرر ہوں گے الیکش کمیش کوا پسے افسر اور المکار اور عدالتی افسر مقرر کرنے کا اصیار ہوگا جن کی تقرری فرائع کی بجا آوری کے لئے ضروری ہوگ ۔ الیکش کمیشن کوا پسے افراد کو سزاد سنے کا اصیار ہوگا ۔ جوڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے یاکسی بر مزانی مغیر قانونی اقدام یا ہے قاعدگ کے مرتکب ہوں گے۔

٢٥- الكِشْ كميشْ كا اختيار

ائیکش کمیشن کو معقول قانونی 'مالی اور انتظای اختیارات وئے جائیں کے اور اے اتنا می یالازی اور ضبطی کے احکام جاری کرنے کا ختیار ہوگا۔ انتخابات منصفائہ آزاوانہ اور صبح طور پر کر دانے کے لئے کمیش کو افراد کی ربائی یاگر فقاری کے احکام معطل کرنے کے لئے بائی کورٹ کے اختیارات حاصل ہوں کے شیفول می کے مطابق انتخابی قوتین میں فوراز میمیس کی جائیں گی۔

٢٧ - مسلم افواج التقابي كميشن كي مدد كرين كي

موای نمائندگی کے قانون ۱۹۷۱ء میں آئین کی دفعہ ۳۳۵ کے حوالے سے مناسب ترسیسیں کی جائیں گی باکہ کمیش انتقابات کروانے کے لئے پاکستان کی سلح افواج سے ابداد و محلہ حاصل کر سکے اور قیڈرل سیکورٹی فورس رینجرزاور بولیس کوانتقابات کے سلسلے میں کوئی سافریعتہ سونپ سکے۔ یزے میں یا تفتیش کرنے دالے اواروں کے پاس ہیں وہ فورا واپس ہو جائیں ہے۔

ا مريني اور امراو

ماریج ۱۹۷۷ء کے انتخابات کے دوران یااس کے بعد انتخابات کے عواقب کے متجہ میں جن نوگوں کی جانمی ضائع ہوئیں ان کے کنبوں کو مناسب الداد دی جائے گی۔ زرکورہ بالا طالات میں جولوگ زخی ہوئے یاجن کو نقصان پہنچان کو سعقول مالی الداد دی جائے گی۔

14 - طا وطن

وہ تمام پاکستانی جن کو پاکستان سے جلاوطن کر ویا گیاہے یاجن کو پاکستان واپس آنے کی اجازت نسیں ہے ان کو بلاخونسہ وخطرطک میں واپس آنے کی آزادی ہوگی۔ جن اوگوں کوصوبوں میں گر فار کیا گیااور ان کوصوبوں سے ناہر لے جایا گیااور حراست میں رکھا

گیاٰد؛ واپس لائے جائیں گےا در رہا کردیئے جائیں گےا در کونسل کواس امر کی اطلاع دی جائے گی۔

ا - انتخابات سے متعلق سر کر میاں

ا بخابات سے متعنق مرکزموں میں حصہ لینے پر کمی شخص کو گر فارشیں کیاجائے گا ، حراست میں سنیں رکھاجائے گا سرر مقدم نمیں چلا یاجائے گا ورند ہی براساں کیاجائے گا۔

۲۰ - سای مرکرمیوں پر پابندی

سیای مرگرمیوں کو محدود کرنے کے لئے وفعہ ۱۳۳ یا کسی اور قانون کے تحت کوئی کارُوائی شیں ک جائے گی اور نہ بی لاؤڈ سیکر کا ستعال ممنوع قرار دیا جائے گا۔

۲۱- پرکس

آزادی محافت پرعائد تمام پابندیاں فتم ہوجائیں گی۔ کیم جنوری ۱۹۷۴ء کے بعد جن اخباروں یا جرائد کے ڈیچوشٹوشنس نے کئے گئے یادا پس کئے گئے وہ فورانجال ہوجائیں گے۔ نئے ڈیچوشو عاصل کرنے کی آزادی ہوگ۔ جو پر عزبیلشراور محانی سزایاب ہوئے ہیں یا تراست میں ہیں فورار ہاکر دیئے جائیں گے۔ ضبط شدہ پرلیں اور جائمیا ووالی کر دی جائے گیادر جرمائے کی توجو دالیں کر دی جائیں گی۔ نیوز پرنٹ کا کوشاور حکومتی اور نیم حکومتی اواروں کے اشتہار دینے میں اخیازی پالیسی فوراً فتم کر دی جائے گی۔

ائیکٹن کے نتائج کا علان ائیکش کمیشن کرے گااور عوای ذرائع ابداغ بشمول ریڈ یوٹیل ویژن ادر بیشنل پرلیس ٹرسٹ کے اشبارات انتقابات کے نتائج کے بارے عمل الیکشن کمیشن کے تحریری احتیار کے بغیر کوئی اطلاع جاری شیں کریں گے۔

٢٨ - المتخالي عذرواريال

مارج ۱۹۷۷ء کے انتخابات کے سلسلہ میں وائر شدہ تمام انتخابی عذر داریاں ختم تصور ہوں گی مزا فیکورہ والا انتخابات کے سلسلے میں جس امیدوار نے انتخابی اخراجات کا موشوارہ واخل نسیں کیااسے کوئی سزا نسیں دی جائے گی۔ منسی دی جائے گی۔ ۲۹ سے پاکستان توی اتحاد کونسل کوان وفاق ادر صوبائی اضروں کی ایک فرست پیش کرے گا جنھوں نے ۲۹ سے ایک فرست پیش کرے گا جنھوں نے

۲۹ - پاکستان توی اتعاد کوسل کوان وفاقی اور صوبائی اضرول کی ایک فرست پیش کرے گاجنسوں نے اس کے خیال میں کے جنوری کا ۱۹۷۶ء کے بعد بدعنوانیاں کیس اور وحشیانہ مظالم وحداثے ۔ کونسل ان افراد کے خلاف انوابات کی تحقیقات کرائے گی اور انوابات ثابت ہونے کی صورت میں مناہب انغیا می یا گانونی کارکوائی کی جائے گی ۔

۰۰ - (۱) کم جنوری ۱۹۷۷ء کے بعد اسلو کے جتنے لائسنس جاری کئے گئے ہیں وہ معطل کئے جائیں گئے ہیں وہ معطل کئے جائیں گئے اور ان لائسنسوں کے تحت جاری ہونے والا اسلو قریبی فرجی اسلو خانہ میں جمع کرا یاجائے گا۔ گا۔

(۲) کیم جنوری ۱۹۷۵ء کے بعد ممنوند بور کے اسلحہ کے بعثے لُوٹس جاری کئے گئے ہیں ان کی تفسیل اور لائمنس ہولڈروں کے کوائف اسلح کی تفسیل اور لائسنس جاری کرنے والے حکام کی فیرست مجھوعۃ پر وسخط ہونے کے بعد ایک بغتہ میں کونسل کو پیش کی جائے گی اور کونسل اس پر مناسب کارکوائی کرے گی۔

ا - جرائم عر حمب افراد کے خلاف کاروائی

النیشن کمیشن نے ندج ۱۹۷۵ء کے دوران جن امیدداروں 'اضرول 'ادر ویگر افراد کے خلاف تحقیقات کیں اور نظر بہ ظاہر معلوم ہوا کہ انسوں نے اپنے اختیارات کاناجائز استعال کیا متحافی قانون کی خلاف در زی کی منصفانہ انتخابات کے عمل میں رکاوٹ پیدائی یادیگر جرائم کاار تکاب کیاان کے خلاف فی الفور مقدے چلائے جائیں گے۔

٣٢ - ايف الين ايف كاستظرول

نیڈرل سیکورٹی فورس آری جزل ہیڈ کواٹر کی کمکن اور کنٹرول میں وے وی جائے گی۔

جونی کونسل کومحسوس ہو گا کہ اس معاہدہ پر قمل در آ پریس مشکلات حائل ہیں تووہ صدر کوالیسے آرڈیننس آرڈر کامسودہ بیسے گی جس ہے اس کے خیال ہیں میہ مشکلات دور ہو سکیس 'صدر مسودہ لمنے عی اس پرد حفظ کر کے اس کونافذ کر دیں گے اور اگر انسوں نے ۲۴ تھنٹوں ہیں ایسانہ کیا تو یہ تصور کیا جائے گا کہ انسوں نے دستخط کر دیے ہیں اور دہ قانون پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔

سس - صورت عال كوجون كا تون برقرار ركمنا.

(۱) میجھونۃ پر و متخط ہونے کے بعد اور اس کے بعد انتخابات کھمل ہونے تک وزیر اعظم اور ان کی محکومت پالیسی پر بنی کوئی ایسافیصلہ نہیں کرے گی جس سے ملک کے المیات اور جائیدا و پراثر پڑے اور اگر مممی وجہ سے ایسافیصلہ نا گزیر ہوجائے تو وہ کونسل کی رضامندی سے کیاجائے گا۔
(۲) مسمجھوں تا پر و متخط ہونے کے بعد انتخابات ہوئے تک وفاتی اور صوبائی حکومتیں پاکستان میں مممی سیاسی جماعت یا تنظیم پر پابندی حاکم کرنے کے لئے کوئی اقدام نمیس کریں گا۔

(۲) اگلے عام انتخاب تک آئین میں کوئی ٹرمیم شیس کی جانے گی سوائے ال ترامیم کے جو اس مجھوعة پر عمل در آبد کے سلطے میں ضروری ہوں گی ۔

ه آمر

(۱) سمجموعه کی شق۳ ۴ ۳ ، ۲۵ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ اور ۲۵ پر ممل در آمد کے لئے عارضی ترامیم کی ضروریت ہوگی اور ان ترامیم کا استمام پاکستان پینچنز پارٹی اور اس کے چیئز مین کی ذمه داری ہوگی ایس مجموعه پر فوری ممل در آمد کے لئے قانون سازی اور ترامیم کا استمام اور ہوا پاست اور نوٹی نی کیشن کا اجرا جلد از جلد ہوگا۔

شيغول ألف

سپریم عمل در آمد کونسل

(1) ماسوائے اس امر کے جو آئین کے منافی ہو پاکستان چیلیز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے

|                |          | شيغول مب |                     |                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترميم شده دفعه | ثق       | زمېرنير  |                     | در میان طے پانے والے مجھوتے پر پوری طرح عمل در آمدے لئے ایک سپریم عمل ور آمد کونسل قائم کی                                                                                  |
| - 192   12     | <i>-</i> | 12.00    |                     | جائے گی (جے بعدازاں کونسل کماجائے گا)                                                                                                                                       |
| 7              | ,        | •        |                     | (۲) کونسل کی میت ترکیمی په برگی-                                                                                                                                            |
| AI.            | ٥        | 1        | Q                   | ( أ ) ﴿ إِ كُتَانَ مِينِزِ إِن كَيْ إِنَّ كَانَ نَاهِرٍ بَرْكِ فِي .                                                                                                        |
| 172            | 4        | 1        | Ö                   | (ii)                                                                                                                                                                        |
| 191            | A        | r        |                     | (٣) ﴿ كُونِهِا وَمُعَلِ الفِيّارِ بِو كَاكِهِ اللَّهِ كَا وَيْ رَكِنَ كِنَ حِالَهِ بِينَ كَرِيرِيا يا ينوو تحريك                                                            |
| 144            | 9        | 1        | $\equiv$            | ترے یا کونی شکایت موصول ہوتو ہید منظم پر جس کا تعلق سمجھوت پر قمل در آردیا تھی خلاف ورزی ہے ہو                                                                              |
| r              | 1 •      | f .      | $\equiv$            | ر کے نیملہ صادر کرے۔<br>غور کر کے فیعلہ صادر کرے۔                                                                                                                           |
| rir            | 18       | 1        | 0                   | رو رک یا کا حار ہے۔<br>(۴) کو نسل کے نصلے متفقہ ہون گے دیشانا آپ کی صورت میں مسئلہ خود بخود میر میم کورٹ کو                                                                 |
| 1•             | •        | r        | 4                   | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                    |
| rer            | <b>r</b> | ٣        |                     | پیا ہا ہے گا۔<br>(۵) متعلقہ سئید سریم کورٹ کے تمن سب سے سینئر جوں کے سامنے پیش ہو گا اور وہ عمل                                                                             |
| ٥٦             | r        | ~        | Q                   | ( ایر ) مستعلقہ سند بیریم ورت ہے ہی سب سے پیمر بیوں کے ساتھ دیا جا اوروہ ک<br>در آمد کونسل کے تمام ار کان کونوٹس جاری کر کے اور ہند کرے میں کونسل کے ساتھ یا جا ضرار کان کی |
| 199            | ۸        | ۴        | 3 (                 |                                                                                                                                                                             |
| 1+1            | r        | ۵        | <u>a</u> , 0        | ۔ موجود گی میں سئلہ پر فور کر کے جان گھنٹوں کے اندرا کنٹریت رائے سے فیصفہ صادر کریں گے۔ سپریم<br>۔ سریہ نے ای کیار میڈی میڈھ میں                                            |
| 149            | ۵        | 2        |                     | کورٹ کاپیر فیصلہ کونسل کافیصلہ متعقور ہو گا۔                                                                                                                                |
| 14+            | *        | 2        | <b>2</b>            | (۱) یا کونسل حسب ضرورت اجلاس کرے گی کیکن میفتے میں ایک اجلاس لازی ہو گاجو ہفتہ                                                                                              |
| IAZ            |          | 3        |                     | کے پہلے ہوم کار کوہو گاوراس وقت تک جاری رہے گاجب تک ور پیش کام نیٹ نہ جائے۔                                                                                                 |
| 195            | _        | 3        | ੇ ਯ                 | (٤) کونسل کے اجلاس کے لئے کورم سات (٤) کا بو گا اور اگر کورم نہ ہونے کی                                                                                                     |
|                |          | 3        | <u>Q</u>            | صورت میں جلاس نہ بور باہو تو ہیں مجماحات گا کہ مسئلہ سریم کورٹ کے پاس جلا کیا ہے اور اس کا فیصلہ                                                                            |
| 194            | 1•       | 3        | 0                   | سپريم كورث ند كوره بالاطريق پر كرے گا۔                                                                                                                                      |
| 144            | 11       | a × 7    |                     | (۸ ( وفاقی اور صوبائی حکومتین کونسل کے فیصلوں پر فوراعمل کریں گی اور اس فیصلہ کی                                                                                            |
| r··            | 14       | 3        | 6                   | یا بندی ان تمام آئینی اور انتظامی حکام پرلازی ہو گی جو دفاق دصوبوں کے سلسلہ میں کسی فتم کے فرائفس اوا                                                                       |
| 7.4            | 10       | ٥        |                     | کر رہے ہوں مے بشمول مسلم افواج 'حکو متی کارپوریشنوں سرکاری ذرائع ابلاغ کے اور متعلقہ افراد 'حکام                                                                            |
| *A*            | 14       | 3        | O                   | اورا المکاروں کافرض ، و گا کہ وہ کونسل کے فیصلوں اور جایات برعمل کریں ۔                                                                                                     |
| 14             | ۲        | 1        | 9                   | (٩) کونسل کوایے طریق کار کے متعلق ضوابط بنانے اپی کارُوائی کو منطبطہ کرنے اور                                                                                               |
| 190            | r        | · •      |                     | کیشال تفکیل کرنے کا ضار ہو گا۔                                                                                                                                              |
| 41_ الف        | r        | 4        | $\overline{\kappa}$ | ( ۱۰ )         وفاقی حکومت وہ تمام سولتیں فراہم کرے گی جو کونسل اور اس کے ارکان کے ضیال                                                                                     |
| 1+1            | r        | 4        | 3                   | میں منروری بوں گی اور معمار نسو قاتی فنڈے پورے بوں گے۔<br>میں منروری بوں گی اور معمار نسو قاتی فنڈے پورے بوں گے۔                                                            |
| 100            | ۴        |          | S                   | یں ہورہ بالا کو آئمن یا کتان میں عارضی ترمیم کے طور پر بطور دفعہ ۵۴ الف شامل کیاجائیگا وروز پر                                                                              |
|                |          |          |                     | اعظم کے انتخاب کے بعد یہ صدیقے میں کا حصہ سیس رہے گا۔<br>اعظم کے انتخاب کے بعد یہ حصہ تائمین کا حصہ سیس رہے گا۔                                                             |

ا .... وفعه ۲۱۸ کی شق (۲) کی ذیلی شق (ب) میں لفظ "وو" کو " چار" سے بدلنے کے لئے ترمیم کی حاتی جائے

ا ....وفعد ٢٠١ميں يوشال كياجائ كاكه كيش كوياكتان كے تمام لاز مين كي خدات عاصل كرنے كا الحتیار حاصل ہو گااور عوامی ٹمائندگی کے ایکٹ مجریہ 2-41ء میں مناسب ترمیم کے وربیعے میہ شامل کیا

> یا کتنان کے مااز مین میں او خورسٹیول ' بلدیات ' سر کاری کار بوریشنول ' نیم خود مخار کار بوریشنوں ' حکومت کے زیر انظام اداروں اور سنعتوں اور مسیح افواج کے

سے عوامی نمائندگی کے ایکٹ کے باب ۵ میں اس مفہوم کا صل ذلی باب (m) شامل کرنے کے لئے ترمیم کی جائے گی کہ نمیشن کوذیلی باپ (۲) کے تحت فرائفس کی اوائیگی اگر سمی محفص کی ضرورت ہوگی ۔ توہ فخص فوری طور پر کمیش کی مدایات کا یا بند مو گا۔ جے ان اشخاص کے سلسلہ میں تمام انتہا کی اقدامات کرنے کا کھل افتیار ہو گاجن میں انضاطی کارروائی محدوییں کی پاملازمت سے ہرخوانی 'اوراگروہ کمیش کے خیال میں سمیشن کے احکام اور مدایات کی پاینزی کرنے میں نا کام رہے ہیں یاوہ انتخابات ہے متعلق اے فرائف کے سلسلہ میں بدعنوانی یا تھم مددل کے مرتکب یائے گئے ہیں توان افراد کوان افراد کے ا ہے محکموں کی شرائط ملازمت ہے قطع نظرانسیں سزادینے کا انتیار ہو گااور وہ صرف کمل انکیشن کمیشن کے روبرو ہی اپیل کر عمیں گئے۔

٣ عوا في نما نند كي كما يكن مير اليكش كميش كويه اختيار وينه ك لئے باب ١٧٣ - اے شال كياجات گاکہ کمیشن کو پریذائیڈنگ یاریٹرنگ آفیس میں جسی بھی صورت ہو ..... ک ووٹول کی تنتی کے خلاف ابل کی ساعت کاحق ہو گااور آئمن کی دفعہ ۲۲۵ میں موزوں ترمیم کی جائے گی۔

۵ ....انیکش کمیش کی طرف ہے دفاعی وصوبائی حکومتوں کے تمام انتظامی اواروں اور حکومت پاکستان ' حکومت کے زیر انتظام اداروں اور کارپوریشنوں کے زیر ماازمیت اشخاص کے بارے میں استحقاقی یا متاعی ا حکامات جاری کرنے کے اختیارات دینے کے لئے عوامی نمائندگی کے ایکٹ میں نیاز کی باب۳۰ اشام

٢.... يه مهى تجويز كياجاً كم يحيث كويه انقيار دينے كے لئے كه دويه امريقيني بناسكے كه ياكتان في وی ' پاکستان براؤ کاشنگ کار بوریش اور نیشش پرلیس ٹرسٹ کے اخبارات ابوزیشن کے ساتھ خبرول اور خیالات کی تشمیر کے معاملہ عیں مساویانداور فیر جانبدارانہ سلوک کر رہے ہیں۔ باب ۲۰۱ کے ماتھ ایک ولى باب كاضافه كياماسكتاه

ے سے مزید تھریز کیاجا آھے کہ الیکش کمیشن کو کسی حقیقی امیدواریاس کے کارکنوں کے تحفظ کے لئے ان کی منانت اور استحقاقی واقعامی احکامات جاری کرنے کے سلسلہ میں بائی کورٹ کے انتقیارات وینے کے لئے اب ١٠٠٠ من أك ولل إب كالضاف كياجائه النالقيارات كوانتخابات كوني فكيشن الحاجراء كي آریخ ہے لے کرن کم کاعلان کے وس روز بعد تک استعال کیاجا سکے گاور پراختیارات ان اختیارات

### کے علاوہ ہوں گے جو عام پدالتوں کو پہلے ہی حاصل ہیں۔

٨.... مزید تجویز کیا جا آیے کہ منصفانہ ' عادیانہ اور صاف متحرے انتخابات کروانے اور کسی قسم کی ا ید عنوانیوں': جائزا ٹرور سوخ کے زیرا ٹرر شوت اورا یکٹ کی وفعات اور توابدر کی خلاف ور زی کورد کئے گے۔ لئے کمیشن کو سی شخص کے خلاف امتا ٹی یا شخفاقی تھم ہا ترقی کا فکم اور ایسے ہی دوم ہے ا حکام حاری۔ كرين كا فقيار دينائ كالحباب ١٠٣ كاراقة مزيدة في باب ثناس كياجات \_

9 یہ میں بنے کے لئے کہ اتحالیٰ تنا کُر کا حدان ریغرنگ افسر کے بچائے صرف ایکٹن کمیشن کرے ۔ گازر کوئی فخفس وا دارد تمیشن کی طرف سے تضعی مدایات کے بنیے بتر کی سے بارے میں کوئی اعدان نہیں کیا جائے گا۔ ایکٹ کے باب۲ میں ترمیم کی جانی جائے۔

وا ۔ المیکٹ کے بات ۸۵ میں ترمیم کی جانی جائے جاکہ کسی دوٹر کوا تخالی اسددار کے نشان بانام بادوٹر کے ۔ نام' ولدیت اور جائے رہائش کے حامل تھی کاننہ کے اجراء کومنوع قرار دیاجائے۔

ا ا .... نیلیفون یا سی اور طرح کی بونے والی منتقویں ما نعت کے لئے " وائر مُبینگ " یا سی تشم کے ائیکٹرونک آلات کے استعمال کو جرم قرار ورجانا چیٹ اور کمیش کویدا فتیار دیاجاہ جائے کہ کانے جائے وائے نیپینون کو بھال کرنے کا تلم دے ہیئے۔

١٢ يَ كُسَّانِ قَوْمِ التَّحَادِ فِي مُصِنَّاتُهُ مُعَادِلانِهِ أَوْلانِهِ أَوْلِهِ اللَّهِ مِنْ تَجْوِيزُ ویے کے لئے گذشتہ اختابات کے دوران جو بر عنوانیاں سامنے آئی تھیں ان کا جائزہ لینے کے لئے ایک كيني تخليل وي تمي - كيني كي بيش كر دور يورت شن شائب - رايدت كي مفارشات كو قانون وضوائط كا

۱۳ پہ چلاہے کہ موجوود چیف الکیش کمشزنے طالبہ انتخابات کے حوالدسے حکومت کو حال ہی ہیں ا كيدريورت بيش كى بے جس ميں انسول في مصفاند انتخابات كو يتنى منانے كے لئے كى تراميم تجويز كى تيں-اس رورت کی ایک نقل داکستان قوی اتناه کوفراهم کی جانی چاہئے جواس رپورٹ یر تیمرہ کرے گا۔ ۱۲ .... بھی ضروری ہے کہ نے چیف انیکش کشنرے کماج نے کہ وہ موجودہ انتخالی قوانین کاجائزہ لیں اور منصفانہ ماولانہ اور صاف مقرے انتخابات کو بیٹی بنانے اور بدعنوانیوں کے خاتمہ سے لئے ان کی تعادر: حاصل کی حام اور نئے چیف انکش کمشنر کی سفارشات کو توانین و توابعد کی صورت دی جائے۔

مطالبات کی اس قدر طویل فرست د کی کروزیر اعظم لامی له پریشان ہو گئے تھے چنا نچے انہوں نے جعرات۵ مئی گواس مسودے پرانلمار خیال کرتے ہوئے کہا کہ .....مطالبات کی اس طومل فہرست ے صورت حال بیجیدہ ہو گئے ہے ' تومی اتحاد کو صرف بنیادی مطالبات پیش کرنے جا میتی ۔ وزبراعظم بھنو کے اس تبصرے کا جواب پیریگارانے اسی روزان الفاظ میں دیا۔ "اكربي- ابن- اب كايه مسوده مصالحت كے لئے منظور ب توسمجھونة ہوسكتاب اور سمجھوتے کے بعد سات ون کے اندر اندرا سمبلیاں تور دی جائیں جس کے ۳۰ دن بعد انتخابات کر انابوں گے۔" یہ صورت حال انتائی ریشان کن تھی ہی۔ این ۔ اے کامسودہ ایبانسیں تھاجس ر کلت میں کوئی

SC

باربوال باب

بعثو صاحب سماله ريست باؤس ميس

قوی اتحاد کی تحریک کے اوائل ہی میں میں نے وزیر اعظم سے گزارش کی تھی کہ انتخابات میں بے قاعد گیوں کے خلاف شروع ہونے والدا بجی میش اب ایک نہ ہی تحریک میں تبدیل ہور ہا ہے اور جس تحریک میں تبدیل ہور ہا ہے اور جس تحریک میں تبدیل ہور ہا ہے اور جس تحریک میں تبدیل ہو ہائی کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں نہ ہب کا عضر شامل ہوجائے اس میں لوگ بے ور لیغ جانوں کے ندرانے پیش کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف بی ۔ این ۔ این کی سیاسی جدوجہ مدبہ تمام و کمال نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے مطالبہ میں بدل رہی تھی۔ وزیر اعظم نے اس رنگ کو محسوس کرتے ہوئے ۵ اپریل ۱۹۵۷ء کو جھے ایک کمتوب بدل رہی تھی۔ وزیر اعظم کے در میان سے بیورو کر لی کے پروے اب ہت بچھے تھے ان کا انداز تر سال کیا ہمارے اور وزیر اعظم کے در میان سے بیورو کر لی کے پروے اب ہت بچھے تھے ان کا انداز تر عاطب ایک مرتبہ بھران کا انہاین چکا تھا۔

فیصلہ کیاجاسکن' اس پر بے حد غور وخوض کی ضرورت تھی اور وقت بھی ورکار تھا۔ وزیراعظم بھٹونے طے کیا کہ ۱۰ مئی کو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا یاجائے گاجس میں اس مسووہ پر غور کیاجائے گا۔ او هرپیرصاحب پگارا' سروار سکندر حیات اور ا موسعیدانور کے خلاف ڈی۔ بی۔ آر کے ماتحت مقدمات ورج کر کے انگ گرفتاریوں کے لئے پولیس نے چھاپے مار نے شروع کروسیے اور لا ہور میں دوبارہ کرفیونانیز کر دیا گیا۔

ای شام کالیک اور اہم واقعہ تھا کہ ملک غلام مصطفیٰ کھر اسلام آباد بنیج اور انسوں نے سخت بحران کے اس دور میں اپنے سابق دوست اور قائد ذوالفقار علی بھٹو کو پھنے ہوئے دکھے کر دوبارہ اپنی خدمات انسیں پیش کر دیں۔ بیان کار ضاکارانہ فیصلہ تھا اور وہ لاہورے اپنی سفید مرسیڈریز خود چلاتے ہوئے اسلام آباد پیشے تھے۔ کھر بے حدجذ ہاتی ہورہ تھے۔ وہ وزیر اعظم کے خلاف بیرونی طاقتوں کی سازشیں ہر واشت نہ کرسکے تھے۔ تجدید تعلق کا بیر منظر مجیب تھا بیشتر دوستوں کی آنکھیں اس موقع پر نم تھیں۔

0.....0

by iqba

canned





### حَوِمت ما كَسْنَان وزارت برائخ ندبى واقنيتي المورد سمندري رياكتاني

# منوان = وزراعظم کی مختلف مسالک کے میاءومشار کے مصے ملاقات کے درے میں تجویز

جناب وزير اعظم كويشاور من حزب المناف كي تحريك من حصر لينتروا المعاء سے ميري بات جت باد ہوگی۔

میں نے جناب وزیر اعظم سے یہ میڈارش کی تھی کہ حزب اختلاف میں شامل بعض عناصر کی شر پیندان تر کامیاب کوششوں کے باعث حکومت کے خلاف تحریب ندیجی جنگ کاسارنگ اختیار کر گئی ہے جس کانتی پیا کارہے کدایسے ماہ ولوٹ بھاء بھی جن کے ولی سیاس مقاصد نیس میں اس تحریک میں شال بویے م محبور ہو <u>گئے ہی</u>۔

سای موجد و تحدید کشنوا نے تم فیر جاندارہ و سمیت ان نوع کو تح یک ہے انگ کرنے کیلئے میں یہ تجویز کروں گا کہ جناب وزیرالحظم براہ ترم ملک بحرے منتف کر دہ قریباً لیک مواہیے علاءاور مشاکخ ہے ما تات کر دایند فرو کی گے جس کو وائل ہے مشرائی جاسک ہے اور جن کے ندیجی جوش وجذبات ک ينماه رجناب وزيراعظم يجوم خصوص تخاويز عله مخصوص فيعلون كالعلان تركيا حيماً، تُريدا كريكتي جن-مندرجه الامتصيرك مصول سنخ مين جناب وزير المظم كي تؤجه سلتا مه تجويز بيش كرناجا بول مح كهرود الله واورسشائخ ہے اپنی ملا قات میں دین اوس اہم نکات کو مرتظرر کھنا پیند فرہ کیں گئے۔

(١) - اين صومت كي اسلامي وليسول اور كار منذاريال كامطابقت اور تسلسل مي جناب وزير المظمر اليي سرئر ميوں بير فوري طور پر يا بندي مگانے كى ويشش كريں جن كى تمام علا اور پاكستاني عوام كا وأموي حصد منطقة طور برزومت أرة بجاور جن أن وجدت العلامي جسوريد بأستان كو تفتيد كاشان بناياجا آ

ہے۔ ان مرئر میول میں شراب کا ستعال اور قمار بازی ( گھوڑ دوڑ اور اس کی دومری صور تیں ) شامل : ہے۔ میں محسوس کر ماہول اگر یہ کام کر ایا جائے قائد قب کی دا حد تمل مندر جد بالا عبیہ محماءاور مشامج کو حزب مخالف کی تحریک ہے انگ تر سفائیٹے کافی ہو گااور ہو مکتاہے اس اقدام نے باعث انسی الیے ۔ ریانات جاری کرنے کی انھیمنٹ سے جس ہے اپنجی کیشن کرنے والول کی قوت گزور پر جائے اور اس کا عوام وبهى بلاشيه شاندار الزمرت بوگا.

(۲) ۔ حزب اختار ف کے فہاز شریت کے ہماوی مطالبہ کے سب میں جناب وزیر اعظم ا منا می نظریه کی کونسل کیفئے نے اربحان کی نام وگ کے فیصلہ کا 🕒 اعلان بھی کر کیتے ہیں اور اگر علاء میہ

### ما في ذيبية فسنم إ

منبہ توی اتحاد کی تحریک میں اہم کر دار اوا کر رہاہے اور محکمہ او قاف کے طازمین سمیت م میٹن مولونوں پران کامب سے زیادہ تکلیہ ہے۔ اب ولت معمیرے کیاد قاف کے ملازم مولووں کو قومی ا تھ وے الگ کرے مولویوں کی مزاحمتی قرت کو حکومت کے حق میں متحرک کیاجائے۔ کی اہم مولوی اور وٹی رہنم جنموں نے گذشتہ انتخابات کے دوران تعاری حمایت کی تھی سمیں پائی منظر میں مائٹ ہو تکے۔ ہیں۔ انسیں دوبارہ سامنے لانا ہو محاوران کی حوصلہ افرائی کرنی جائے کہ وداکمہ پار پھر بماری ای طرح حمایت کر من جس طرح انہوں نے انتخابات ورران کی تھی۔ اس کام پیس آپ کو صوبائی حکومتوں کی کمل حمایت اور تعاون کی ضرورت ہو گ المذا آپ کواٹی مربرای میں ایک انبی کمینی تحکیل و ٹی یونٹ جس میں اوقاف کے تمام صوبائی وزراء شامل ہوں۔ آپ کوان کے ساتھ **و تما ُ نوتما ٌ** طاقاتی کے بعد ایک لائد عمل تبار کرے اس ہر فوری طور برغمل در آید شروع کر دینا دیائے۔ مجھے امیدے کہ آپ اس سلسلہ جواقدام بھی مرس گے اوراس ہے جو بھی کامیانی وصل ہو جھے اس ہے مطلع کرتے رہیں گئے۔

> رسخفه ( زوالفقار حي بحشو ) 51966 July

مولانا كوثرنيازي وزير براسة ندمي امور اسلام آباد -

مل من كين لاحق بوهم روات

بسمالندالرحن الرحيم

وزربرائيذ بي امور حكومت ياكستان كيميالا بور ے اار ط<sub>ل</sub>ے کے 19ء

وز را مظم کی خواجش کے مطابق میں " نظام مصطفے" کے نفاو کے سلسلہ میں ان کی پلیس کانفرنس كطيخة ورج ذيل نكات بيش كرتابون -

میں اس بات پر زور و بینے کی اجازت چاہتا ہول کے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے عزم کا اعلان كرنے سے تيل وزير اعظم كواس امر كويتني بنانا چاہئے كريد اعلان صرف وقت ماصل كرنے كا آلديا ياى چال البت نه بور اگر برنستى عوام نيد ، اركارة جحے ورب كه يد ساراعل الن مى يد مكا

قری اتماد ' پائستان پیپلز پارٹی کے خلوص اوروز پر اعظم کی طرف سے تعجم اسلامی نظام کے نفاذ ک بارے میں بسرحال فکوک وشہمات بدا کرنے کی کوشش کرے گا الندامی وزیر اعظم کے اطان کے بعد ان کی اجازت سے تمام صوبول کے معروف للاء اور مشائغ سے ضلع وارا جلا سوں اور جاد اُ خیال کاسلسد شروع كرول كا۔ ان ميں تزب اختلاف ہے متعلق بلاء ومشارئے بھی شامل ہوں گے۔

آخریں پر زور طور پریس بیدعرض کرون گاک وزیراعظم اپنے اطان کے ذریعے عام اوگوں اور خصوصاً حزب انتلاف کیلتے جو بھی ساسی پیٹرفت بھی ٹرنے کی نبیت رکھتے ہیں دواس وقت تک مطلوبہ حد يك مَوْرْسُين بوسكراب تك كدوه خصوص إميت كاصل ند مو-

رعظ (ورنازي)

ید سای کام آپ کو و مرے وزراء اور پارٹی لیڈروں کو کرنا ہوگا۔ یس تمام محاذوں پر توجہ

اسخه (وزیراعظم)

محسوس کریں تو کونسل میں مولانام وو دی اور مولاناشاہ احمد نورانی کی شمولت یا پھراس کے متباول کے طور پر بناب وزیر اعظم مفاذ شریعت کیلئے طریق کار کی جیم ماد کے دوران سفارش کرنے کیلئے ایک کمیشن کی تشکیل کا اعان مجی کر عکتے میں۔ اس اقدام سے حزب اختلاف کے اس بردیگینڈے کے غیارے سے بوا فارج بو جائے می جس نے ان علاء کو بھی لبھی رکھا ہے جوا پنے طور پر امن پیندلوگ ہیں۔

وزارت کے پاس نلاء اور مشائح کی ایس فرست پہلے ہی ہے موجود ہے جواو قاف کے صوبائی ککموں کی سفار شات کی بنیاد ہم تیار کی ٹنی ہے اور جونمی جناب وزیر اعظم نے اپنی سمولت کے پیش نظراس اجلاس کی بار بناوروفت مقرر قرما بادعوت نامے جاری کر دیئے جانس مجے۔

وعور (کوژنیازی)

میں ان سے بالکل مل سکتانہوں 'لیکن یہ اہم تماویز کا بینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی حانیٰ

عامي-

د عنا (وزی<sub>ا</sub>عظم) 1-1-44

وزريرائ زييامور.

امل مثن كيفيَّ لما نظر بوخمير حات

اصل متن كيلئة لما حقه بوهم يرجات

by iqba

Scanned

8

B

0

0

0

Scanned

ے ذہبی جذبات کا محصال کر سکتا 'یہ مسئلہ بیشہ کے لئے اس وقت طے موجاتا ....... لیکن افسوس کہ قست میں ایسانہ تعلیمری تجاویز پر وزیر اعظم نے فیصلہ کئی انداز میں سوچنے کے لئے اتن یا خیر کر دی کہ وقت کی باگ ڈور خودان کے ابھر نے نکل گئی ایریل کے آغاز میں چیش کی گئی تجاویزیرانہوں نے متی میں فصلے کئے لاہور مورز ہاؤس میں منعقدہ ایک بریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے شراب اور جوئے بر یا بندی کااطان کیاتوی۔ لی۔ س نے مخصراان کی ریس کانفرنس کی خبردینے کے بعد آخری سطرجونشری وہ بيتى ....... "جب مسر بحثوشراب يريا بندى كاعلان كردب تقد - توده سكار في رب تقد " مرف اس ایک جلے کے ذریعے بی۔ بی۔ بی نے وزیر اعظم کے ان اقدامات کو مشکوک بناکر رکھ ویا تھا۔ عام آوی سیمجھا کہ "سگار" بھی غالبًا شراب ہی کی طرح کی کوئی چیزے جسے مسٹر بھنو شراب پر یا بندی کے بن كونت بعى إرب تھے۔ كا مولوى صاحبان نے خود مجھ سے دريانت كيا ...... " ہم صحح طور پر نسن سكه يقع "آب بتأكي مسر بعثواس وقت كيافي رب يقيم؟" بدنظام مصطفل كن نفاذك تحريك بن شريك لوگوں كى ساد ولوى كاعالم جے بيروني طاقتيں بحربور طريقے سے ايكس پلائٹ كررى تقييں -ے مئی کواس سلیٹ کیٹی کا جلاس ہواجومیری سربرای میں قوی اسبلی میں قائم ہونی تھی کیٹی ے زے یہ کام لگا یا گیاتھا کہ شراب اور جونے پر پابندی کوبل کی عمل میں اسمبلی میں چیش کرے سیمٹی کے اراكين من وزير خرانه عبدالحفيظ ويرزاده وزير قانون الس- ايم- مسعود وزير زراعت في محمد رشيد " وزير صنعت حايدرضا كيلاني ميرافضل خان عصاحب زاده نذير سلطان على اصغرشاد اور ملك سكندر خان شال تھے۔ سمینی نے ملے کیا کہ بجوزہ بل منگل کو توی اسمبلی میں چیش کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ۱۰ مئی منگل کے روز میں نے قوی اسمبلی میں شراب اور جو ئے پر پابندی کابل پیش کیا جے منظور کر کے قانونی شکل دے وی من مزید بر آن جعد کوہفت وار تعطیل قرار دینے کابل بھی پیش کر کے اسمبل ہے منظوری لے لی منی جعرات ١٢ مئي كويين نے جي فركورہ بالا دونوں بل ياس كر دين ادراس طرح بم "كافرول" كے باتھوں ملک میں اسلای ظلام کے نفاؤ کی مت ووقدم اٹھائے گئے جن کی جرأت نہ پہلے سمی نے کی تھی نہ ان

میں اضافہ بعد میں "مرد مومن" کو نصیب ہوا۔ ..

یہ ذکر برسبیل مذکرہ نکل آیا جس سے فقط یہ فاہت کرنا مقصود تھا کہ توجی اتحاد کی جماعتیں 
شرع قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں مخلص نہ تھیں۔ اگر ہوتیں تو مسٹر بھٹو کے اقتدار کے خاتمہ کی جدوجہد 
شرع قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں مخلص نہ تھیں۔ اگر ہوتیں تو مسٹر بھٹو کے افغاذ کرا سکتی تھیں "کین ان کا 
کرنے کی بجائے اس وقت خودان کے ہاتھوں ملک میں کمل اسلامی قوانین کا نفاذ کرا سکتی تھیں "کین ان کا 
ہوف ہی اور تھا۔ ۔ ۔ نظام مصطفی کے نفاذ کے فقط نعرے تھے جن کا مفہوم شاید خود اس کے بیشتر 
ہفتار رواضی نہ تھا۔ وزیر اعظم نے سعود کی عرب کے سفیر شخر یاض انتحلیب کے ذریعے 
سند میں نظر بند ہی۔ این۔ اس کے رہنماؤں کو پیغام مجبوا یا کہ وہ اپنے طویل مطالبات پر بنی سود کے 
سالہ میں نظر بند ہی۔ این۔ اس کے رہنماؤں کو پیغام مجبوا یا کہ وہ اپنے طویل مطالبات پر بنی سود ک

میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ پاکتان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا علان کریں اور اس کی یقین د بانی کرائیں کداس طرح نہ تودہ کسی کوسیاس جھا نسہ دے رہیج ہیں نہ وقت گزاری کے لئے ایہا کر رے ہیں میں نے ان پر داختے کیا اگر خدا نخوات ایسا آثر مرتب ہو گیا تواس کے بدترین بتائج بر آمد ہوں گے۔ میں نے یہ بھی کماتھا کہ بی۔ این ۔ اے اس سلسلے میں ان کے خلوص نیت کو مشکوک بنانے کی بھر پور كوشش كرے كى چنانچە ميں وزير اعظم كے اعلان كے بعد ملك ميں اسلامي قوانين كے نفاذ كے لئے بلا تخصيص تمام علاءومشا کنے ہے تبادلہ خیال کر دں گاجن میں حزب اختلاف کے علاء بھی شامل ہوں گے۔ اس سے قبل ۸ اپریل کو بھی دزیر اعظم کے نام ایک مکتوب میں 'میں نے کوشش کی تھی کہ علماو مشائخ کے ساتھ ان کی ایک ما قات کا بہتمام کر سکوں۔ دراصل وزیر اعظم بھٹو کو وزیر وافلہ خان عبدالقيوم خان نے يہ آثره ياتھ كه صوب مرحدك علائے كرام تشايش تأك حد تك حكومت كے مخالف ہو چکے میں جن کاسدباب ضروری ہے ' چنا نچہ وزیر اعظم کے تھم پڑ کی صورت حال کاجائزہ لینے ص مرحد کے دورے بر گیا۔ اور دہاں مختلف مکاتب فکر کے علائے تفصیلی تباول خیال کے علاوہ کئی جلسون ہے بھی خطاب کیا۔ واپسی پر میں نے وزیر اعظم کوجورپورٹ پیش کی اس میں انہیں یہ مجمانے کی جمرپور کوشش کی تھی کہ الج میشن اب مذہبی رنگ پکڑ چکا ہے اور اس میں وہ علاجمی شامل ہو چکے میں جن کاسیات ے کوئی داسطہ مجھی نمیں رہا۔ میں نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ملک بھرے متخب ایے ایک سوعلاو مثار تخصے وہ ملاقات کریں اور ان کی تجادیز پر عمل کرتے ہوئے اسلامی قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں اپنے فصلے کا علان کر دیں۔ فوری نوعیت کے اقدامات کے طور پریس نے مشورہ ویا تھا کہ شراب اور جوئے پر یا بندی عائد کر دی جائے جس کے نتیج میں سیاست سے التعلق علما تحریک سے علیحدگی اختیار کر لیس مے۔ مزید بران اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نواور اس میں مولانا مود دوی اور مولانا شاہ احمہ نورانی کی شمولیت کی تجویزے ساتھ چھاہ کے اندر شرعی قوانین کے مکمل نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ میں نے ان کو بتا یا تھا کہ بیا اقدامات ایوزیشن کے غبارے میں سے موا نکال دیں گے اور اس سلسط میں وزارت نہ ہی امور کی جانب سے علما کے ناموں اور دیگر اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے میں نے ان سے اجازت طلب کی تھی کدو ، جھے علاسے اپنی ملاقات کاپروگرام طے کرنے دیں وزیر اعظم نے میرے اس تفصیل مکتوب پر نوٹ لك كريس علام طف ك التي تيار بول ليكن بداجين تجاويز كابيند كا جلاس من بيش كي جأمي - اس مقعد کے لئے میری بدایت پروزارت نہ بی امور کے سیر طری نے کا بینہ کے غورونوض کے لئے ایک تفصیلی نوث تیار کیا۔ میں ضلوص ول سے بیسمجھتاتھا کہ ملک میں اسلام کے نفاذ کا بیر سب بہترین موقع ہے جواگر ہاتھ سے نکل گیاتو ترصغیر کے مسلمانوں کے اس قدیم خواب کی تعبیر پھر شاید ہی بھی نکل سکے 'وزیر اعظم بهنواگر چاہتے قواس وقت ملک میں اسلامی قوانین نافذ کر سکتے تھے جس کے بعد کسی مخض کونہ تواسلام ك نام يركوني تحريك چلان كى ضرورت محسوس بوتى اور نداسلام كا نام لے كر كوئي طالع آزمابعد من عوام

پہلے وزار تی طی بات چت کر کے کوئی متفقہ فار مولا طے کرلیں۔ اسس سلسلے میں سیشیخ الماجن الخطيمب في من كوتوى اتحاد كر بهماؤن سه ما قات كى جس مين انسين شاه خالد مرحوم اور شنزاد و فدد کی مفاہمت کی خواہشات ہے بھی آگاہ کیالیکن اتحاد کی طرف سے پیرصاحب بگارا شریف نے آٹھ صفحات پر مشتل ایک دستاد برجاری کر دی اور اعلان کیا کہ ہم وزار تی سطح پریات چیت نہیں کریں گئے الچلے روز مفتی محمود ہے ہی۔ ایم ۔ ایج میں سعودی سنیر کے علاوہ لیبیا کے سنیر نے بھی ملاقات کر کے انمیں مفاہمت پر آبادہ کرنے کی کوشش کی۔ اد حرمستر بھٹو کااصرار تھا کہ ابوزیشن صرف بنیادی مطالبات پیش کرے! س طویل مسودے پر بات نمیں ہو سکتی جواس نے پیش کر دیاہے۔ ریاض الخطیب نے اس امریر قومی اتحاد کے رہنماؤں کو آبادہ کرنے کے لئے ۸ مئی کو پھران ہے سالہ میں ما قات کی جس کے جواب میں پیرصاحب یکارانے کماکہ ہمارے مطالبات بنیادی طور یریانج (۵) میں باتی توان کی تشریحات میں۔ وزیر اعظم بعنو ٩ نمتی كوكرا جي چلے گئے اور جميں بدايت دے گئے كداگر بي۔ این - اے دالے راضی ہوں تو آپ لوگ سلسلہ جنبانی کر کتے ہیں لیکن قوی اتحاد کے رہنما وزیرعنظ سے سے کم سطیر مفتکو کرنے کے لئے آبادہ نہ تھاور پیخریان النظیب نے اس سلطے میں ان کے حتی نصلے سے وزیرِ اعظم کو آگاہ کر دیا۔ مسٹر بھٹو اا مئی کوواپس اسلام آباد پنیچے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ قوی اتحادے براہ راست خاکرات کے لئے تیار ہیں لیکن مجھے سیں پہند کہ خاکر ات کی ناکای کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس روز پیپلز پارٹی کے پارلیمانی کروپ کاا جلاس ہوا جس میں وزیرِ اعظم بھٹو کو قوی اتحاد کے ساتھ ندا کرات کا نقیار دیا گیا۔ شام تمن بجے بی۔ ایم۔ ہاؤس میں وزیر اعظم بھٹو کی صدارت میں کا بینہ کاایک اہم اجلاس ہواجس میں میرے علاق حفیظ پیرزادہ ' حامر ضا کیلانی 'عزیزاحمہ 'میرافضل اور ٹکافان کے علادہ چنداور وزرا پڑریک ہوئے۔ رات ٨ بج تک ہم لوگ ہی۔ این - اے کے ساتھ با قاعدہ ذاکرات کی حكمت عملى كے مختلف بملوول برغور كرتے رہے جس كے بعدا جلاس ختم ، و كياا در بم لوگ كرول كورواند رات ك تقريباسار عن بج بون يك ،جبوز يراعظم كات- دى - ى كافون آياجتمول

بتانا پسندند کیا کووواس وقت رات گئے کس مشن پر جارہ ہیں۔ دراصل و، جنزل انتیاز کو "آری کا آوی " آوی "مجھنے گئے تھے۔ اوران کی طرف ہے بدا عمادی کے شکار تھے۔ گاڑی شری حدود سے باہر نگل اور این پورٹ کی موگ ہے ہوئی سالد کی طرف روانہ ہوئی 'ہم ساراراستہ خموش رہے گرہمیں اندازہ ہوگی ایک کم ہمال جارہ ہیں۔
گیاف کہ ہم کمال جارہے ہیں۔

مولانامنتی محمود 'نواب زادہ نصرا لغہ خان اور سروار قیوم سالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند سے ہم انسیں سے ملنے جارے ہتے۔ ہم سالہ سنچ تو مولانا مفتی محمود 'نواب زادہ نصرا للہ خان اور سروار قیوم نے بری خندہ چیٹانی ہے ہمارا "استقبال "کیا سی تسم کی بد مڑگی کا کوئی تاثر موجود نہ تھا۔ وزیر اعظم بحتو 'مفتی محمود اور نواب زادہ صاحب کے ساتھ ایک صوبے فی بر جاہیتے ہیں سروار قیوم کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ماحول نمایت خوش گوار تھا تمام بات چیت بوے و وستانہ انداز میں آگے بر ھی ۔ ماضی کی کمنےوں کو بھلا کر اول نمایت خوش گوار تھا تمام بات چیت بوے و وستانہ انداز میں آگے بر ھی ۔ ماضی کی کمنےوں کو بھلا کر نئے سرے ہے قومی سفر شروع کرنے کے ملسلے میں تبادلہ خیال ہوا۔ میں نے سروار عبدالقیوم ہے کما کہ "اگر وہ جاتیں تواس سلسلے میں بے صدحت کر وارا واکر سکتے ہیں کی کیکھموجودہ صورت حال کو ملک زیادہ دیر کر داشت ضمیں کر سکے گائے سروار قیوم پاکستان کی محبت ہے سرشار ہیں۔ انسوں نے اس سلسلے میں فورا ابنی آبادگی کا نظرار کر و یا ور نولے ہیں۔ "اگر میں تجھے کر سکتا ہوں تو حاضر ہوں " مفتی محمود اور نواب زادہ نظراند کا کمن تھا کہ ساتھ بوں ہے مشورہ کے نئیر ہم ندا کر ات شروع نمیں کر سکتا ہی کے لئے ضرور کی نئیر میں بھور کے نئیر ہم ندا کر ات شروع نمیں کر سکتا ہی کے لئے ضرور کی بھور کے نئیر ہم ندا کر ات شروع نمیں کر سکتا ہی کہ کے گا کہ کی کے کاموقع دیا جائے۔

سفتی محمود اور نواب زاوہ نصراللہ خان نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ چنا نچہ طے پایا کہ سمردار عبدالقیوم کی رائی عمل میں لائی جائے گی آگہ وہ پی۔ این۔ اس کے دیگر رہنماؤں سے مل کر ندا کرات کے لئے سنج تیار کر سکیں۔ وہ محقف جیلوں میں نظر بندر بنماؤں سے ملا قات کر کے یہ فریضہ انجام دینے پائے مادو تتھاور انہیں لیقین تھا کہ وہ کامیاب رہیں گے ہم سب نے اس موقع پران کی کامیابی سے لئے وعائی اور اٹھر کھڑے ہوئے۔

والبن پر مسئر بحثوب حد خوش اور مطمئن نظر آتے تھے۔ آہم جزل اشیاز کی گاڑی میں موجود گی ب وجہ انسوں نے اس موضوع پر کوئی گفتگو نمیں کی بی۔ ایم ہاؤس والپس پنجے قوز پر اعظم ہمیں ساتھ لے کراپنی رہائش گاد کی طرف چل دے اور بر آمدے میں ہمنے ہی مجھ سے گویاہوے "جو یکھ کمناہ "اب کمو سیسر راتے میں تمہیں اس لئے اشارہ کیاتھا کہ "ان "کاود ایجن ساتھ ہمنے تھا تھا "مسٹر بھٹو کا شارہ واضح طور پر جزنیلوں کی طرف تھا۔ تھوڑی دیران سے ساتھ سالہ ہیں بونے والی گفتگو کے محتلف پہلوؤں

ഗ

تيرموال باب

# زاكرات كى راه بموار ہوتى ہے

وزیر اعظم بھٹوا بخابات کے نتائج کے فوراً بعدے کور کما غرونے ساتھ میٹنا میں کرتے رہے

ستھے۔ پرائم خشراؤس میں ہونے والی ایسی جائیہ میٹنگ کے بعد کھانے کی میز برعبداللہ کمک نے

لاء اینڈ آرڈر بحال کرنے کے سلسلے میں آرمی کی ذمہ دار ہوں پر اظہار خیال کیا۔ ان کی بات فتم ہمؤلی تو

راولبنڈی ڈوریون کے کور کما غرافیشینٹ جزل فیض علی چشتی نے غورے ان کی طرف دیکھا۔ کارخاصی بلند

راولبنڈی ڈوریون کے کور کما غرافیشینٹ جزل فیض علی چشتی نے مورے ان کی طرف دیکھا۔ کارخاصی بلند

راولبنڈی ڈوریون کے کور کما غرافیشیں ہو ، حمیس کیامعلوم کہ ہماری کیا شکلات ہیں ؟۔ ہم کیوں کولی

چائیں جیاست ہوتیا ی تعفیہ ہونا چاہے! " ان کی اس بات پر چند لیمے کیلئے پوری محفل پر کو پاسٹا ٹا طاری ہو کیا۔ عبداللہ طک فیض طی چشتی ہے جونیئر تھے۔ محفل میں اور بھی ان ہے کئی سینئر جزل موجود تھے۔ وزیرِ اعظم کے چرے کارنگ یہ الفاظ من کر متغیر ہو گیا تھا۔ ای اثناء میں شیئیٹ جزل سوار خان 'اور ارباب جمازیب بھی عبداللہ ملک کے پیچھے پڑ

ربات بیت بوتی ری و و اپنی اس کامیابی پرب و دمسرُورنظر آرب سے اچانک انهوں نے فون افعایا اور میجر جنرل عبداللہ ملک (س می جی ایس برائے چیف آف آرمی شاف) کو بلانے کا حکم دیا۔ جنرل ملک پہنچ تومسز بھٹونے بغیر کسی ترمیم یا اضافہ کے یہ "خوشخری" انہیں بھی سنائی کہ ابوزیشن کو ذاکر ات پر ملک پہنچ تومسز بھٹونے بغیر کسی تارمی کا آغاز ہوگیا ہے جس کے انتہوں تائج نکلیں گے۔ جزل ملک نے بھی اس پر اپنی مسرب کا اظہار کیا۔ وہ دیے بھی مسٹر بھٹو کے ب حد گرویدہ اور حقیق خیر خواہ ہے۔ دوران گفتگوا چانک مسئر بھٹونے ان سے بوچھا ۔ " آپ کے بال کی کیا خبر س بیں؟"
عبداللہ ملک نے جواب دیا ۔ " آپ کے بال کی کیا خبر س بیں؟"
عبداللہ ملک نے جواب دیا ۔ " مب بچھ نھیک ہوجائے گا۔"

0.....0

by iqba

ا گلے ہی روز پیریگارانے بی این اے کی طرف سے اس تجویز کومسترد کرنے کا علان کر دیا۔ لی این اے کے لیڈر مشربھنوے اس لئے "الرجک" شے کہ وہ کم بھی دقت 'کوئی سابھی پتا بالکل اچانک عی تحمیل جاتے تھے۔ ایک طرف جمال وہ انوزیش کے ساتھ ذاکرات کی داغ بتل ڈال رہے تھے اور دوسری طرف جزار کومطمئن کرنے کی کوششوں میں معردف تھے دہاں تیسری طرف انسوں نے ا جانک ہی ریفرندم کاعلان کر دیاتھا۔ پیریگار اکوتوان کے بیان کے فور ابعد ۱۵ مئی کوان کی رہائش گاہ واقع بل روڈ پر نظر بند کر د ہا کمااور ۱۱مئ کو حفیظ ہرزا وہ نے ریغریڈم کیلئے آئمن میں ترمیم کابل پارلیمینٹ سے منظور کرالیاجس کے مطابق ریفرندم کے نتائج کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیاجا سکتاتھا۔ اس سلسطے میں آئینی دفعات صرف ۳۰ ستمرتک کار آر قرار پائیں مطے پایا کدریفرندم بجٹ اجلاس کے بعد ہو گااور سریم کورث کے چیف جسٹس کی سربرای میں ریفرنڈم کمیشن قائم کیاجائے گا۔

سال میں نظر بند مفتی محمود کی طبیعت اس روز کھے ذیادہ بی خراب تھی۔ وہ زیابیطس کے مریض تھے اوران کے پاؤں کے انگو منے میں بھی تکلیف تھی تاہم انہوں نے کوئٹ کے وزیر فارجہ فیخ صاح الاحمد جابر العباح ، ويره محن تك لما قات كي إس لما قات من متحده عرب المرات كسفيررا شد ملطان المقاولي اور کوئی سفیر بھی موجود تھے۔ وزیر خارجالک روز پہلے ہی اسلام آباد پنچے تھے اور انسوں نے وزیر اعظم بھٹو كوبعي امير كويت شيخ صباح السالم الصباح كاپيفام پنجاد ياتھا۔ دزير اعظم نے ريفرندم كى تجويز كے ذريعے جو پنتراا جاتک بدان تھا س کی دجے لیاین اے کے رہنماجن سے ذاکرات کے سلسے میں کچھ بیٹرنت ہوئی تھی سخت بدول تھے۔ شی ریاض المخطیب بھی اس سارے کھیل سے اب بیزار نظر آتے تھے لیکن کوئی وزیر خارجہ کی مفتی محمودے لما قات نے ماحول کو پھر ساز گار بنانے میں مدودی۔ اوھرے امکی کوار ان کے وزير خارجه وشنك انصاري بهي اسلام آباد آينج اورانهول فيجمي مشربه وكوشاه ايران كاپيغام پنجاياك حزب خالف کے ساتھ سمجھونہ کرنے میں با خرنہ کریں۔ ادھرسالہ کی ما قات میں یہ طع یا یا کہ سردار قوم کی رہائی ایک روز بعد عمل میں آ جائے گی تاک وہ خصوصی مشن پرردانہ ہوسکیں۔ 19مئی کوسروار قیوم رہا كردية مي انسي طياره بهي حومت نے فراہم كيااور وہ كرا جي روانہ ہو مي - انسول نے المطے روز كراجي من ادر اندرون نظر بالدر بنماؤل علاقاتي كين يا مرحى فيروجيك آباديين وه مولانا شاواحمد نورانی سے سب سے پہلے ملے۔ دوہر کا کھانان کے ساتھ کھایادہ بذریعہ کار دادو پنچ جمال انہوں نے روفسر خفور سے ملا قات کی۔ شام کو وزیر اعلیٰ غلام مصطفح جنوئی کے طیارے میں وہ کراچی والیس بنیج اور رات کوانسوں نے سٹرل جیل کرا جی جاکرچود حری ظہورالنی سے ملاقات کی۔ اعظم روز یعنی ہفتہ ۲۱ می کو وہ لاہور آئے جمال انہوں نے مولانامودووی سے ملاقات کی۔ بعد ازاں وہ بذریعہ طیارہ او کاڑہ منبے ادر اصغرخان سے ملاقات کی ۔ جو بے حد طویل تھی۔ رات کووہ دوبارہ مولانامودودی سے ملے اور پھرای رات وہ رادلینڈی واپس آ گئے۔ جمال انسوں نے اپ دورے کی رپورٹ مفتی محمود کو پیش کی۔ ندا کرات کے

کور کمایڈر زکے ساتھ ایک اور میٹنگ میں جب مختف جزل اپنے اپنے علاقوں کی صور تحال ہے مسٹر بعنو کو آگاہ کررہے تھے ، تووزیر زراعت فیخ محدرشید کے ساتھ فنیشینٹ جزل محراقبال کی زبر دست جھڑپ مولی جزل اقبال ان کے کیونسٹ نظریات کی وجہ سے پہلے ہی ان کو نالبند کرتے تھے۔ اس جھزب کے بعد ماحول مين زبرومت محنى آمني تقى - جزل ارباب جمائزيب في صاف طور پر ممر بحثو كو مخاطب كرت موے کہا..." "میں قاب یہ خطرہ محسوس ہونے لگاہے کوسیا ہی کمیں ہم پر ہی گولیاں نہ چلانا شروع کر دیں " - جزل اقبال نے بھے مخاطب ہوتے ہوئے کما ..... " آپ لاہور آئیں۔ میں علماءے آپ کی میننگ کراسکا ہوں " ۔ میں نے اس دعوت پر خاموثی اختیار کرلی۔ چیف آف آری شاف جزل ضیاء الحق نے ماحول کو بمتر ہانے کیلئے جزل اتبال اور شخ رشید کوایک دوسرے کے ساتھ نہ الجھنے کی ملقین کی۔ اس دوران حفیظ پیرزادہ نے دریفرعرم والی تجویز چیش کی جس کاذکر میں پہلے کر چکاہوں کہ وزیر اعظم نے ال پر پہلے جنل ملک سے مشورہ کیاتھا۔ حفیظ پیرزادہ کا کمناتھا کہ ملک میں صرف اس سوال پر ریفرنڈم كرالياجائ كم مسر بحثووذير اعظم رجيل ..... يا .... ندرجي اوربيد كداكر عوام ان ك حق من مول تووہ اکمن میں ترمیم بھی کر سکیل وزیر اعظم کی جانب سے حفیظ بیرزادہ کی تجویز کے ساتھ اقال رائے ظاہر ہوتے ہی جزل ضیاء الحق نے اس کی تائید کی 'جس کے بعد ماتی جرنیلوں نے بھی کما کہ انسیں اس پر کوئی اعتراض نیں۔ بھوصاحب نے جزل ضیاء الحق کی طرف ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھا تو وہ ووہارہ مویا بوت ..... "مر! امارے پاس جوانوں کو " سل " کرنے کیلئے کھ تو ہونا چاہئے ماک آری مطمئن رہ سك " ي بحثوصاحب في كما ..... " ين ريغرغدم اس بات يركراوس كاكد لوك جهير اعهاد كرتي بيا ئیں۔ جھے آئمن میں زمیم کا تطعی حق بھی ل جائے گاجس کے ذریعے میں حکومت میں فوج کے کروار کا تعین کروں گاکونکه اب فوج کی شمولیت کے بغیر ملک کانظام نمیں چل سکتا۔"

جزل فياء الحق فان كاس بات يرجمي سرت كاظهار كيادربول " فيك بي سرايس اس بات کوایے جوانوں کے سامنے " سل " کر سکوں گا"۔ ذاتی طور پرس اس میٹنگ میں صرف چند لوٹس ليتار بإتفاا ورايك لفظ بمى يولنے سے كريز كيا تھا۔ ريفرندم كى تجويزے مجھے ذاتى طور پر انقاق نہ تھا كيونكه اس میں کی خلاء موجود ستھے۔ سب سے پہلی بات تو سی تھی کہ یہ ایک یکطرفہ فیصلہ تھا اس کیلے کوئی مراؤیڈ ورک نہ کیا گیا تھا۔ اگر اپوزیش اے مسترد کر وی ہے تو پھر کیا ہو گا؟ کیا ایجی نیش ختم ہو جائے گا؟ ب سوالات اس وفت بھی میرے ذہن میں تھے۔

جعه ١٣ مئي كووزير المظم بحثون توى اسمبل مين تقرير كرتي موت ريفريذم كي تجويز پيش كر دي -انہوں نے اپن تقریر میں کما کہ میں موام سے یہ فیصلہ کرانے کیلئے تیار ہوں کہ وہ مجھے جانچ میں یانسیں۔ می خود آزمائش میں یر سکتابوں لیکن قوی اسمبلی کو قربان سیس کر سکتا۔ ہاری ہوئی پارٹی کو مجھ سے استعمالی طلب كرنے كاكولى حق ميں \_"بيا نظام عارضي بو گاجس كيلئے آئين ميں ترميم كى جائے گى \_ "

canned

(1)

باقاعده آغازے قبل يى جو " ديدلاك " ريفريوم كى تجويز كے سبب آياده فتم ہونے كى اميد بندھ ري تقى -سردار تیوم کی رپورٹ خاصی حوصلہ افزائقی۔ اصغرخان کے علاوہ تقریباً تمام رہنماؤں نے زاکرات بر آبادگی ظاہر کی تھی۔ امغرخان کااصرار تھا کہ انہوں نے فوج کے نام جو خط لکھا ہے اس کے "مثبت نتا کج" اب جلد بر آمد ہونے ہی والے بیں اور جرنیل بھٹو حکومت کا تخت النے والے بیں لنذا بھٹو ہے کہی بھی متم کے زاکرات کر نابالکل فضول بات ہے۔ زاکرات کی بجائے وہ ایجی ٹمیشن کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیے رہے آہم سردار قیوم نے انہیں اس بات پر آبادہ کر لیا کہ اگر حکومت تمام رہنماؤں کوربا کر کے كيجابون كاموقع فرائهم كروب توفداكرات كرنے يانه كرنے كافيصله القاق رائے سے كر لياجائے گا۔ سردار تیوم نے فوج کی مداخلت کے خیال کو خطرناک قرار دے کر اصغرفان سے گذارش کی کہ وہ الی کوئی حر كت ندكرين جس سے فوج كو مداخلت كاموقع مل جائے۔ ٢٢ مئى كى رات سردار حبراليوم نے وزير امظم بمنوے ملاقات میں تمام باقی ان کے کوش گذار کردیں۔ الحل سے دواہے مئن پر حیدر آباد روانہ ہو مے جمال وہ ولی خان اور غوث بخش پزنجو سے لمے ۔ اور واپسی پر کر احجی میں چو و حری ظمور النی ہے ملا قات ک - او هر بیریگارانے ہری پور جیل میں اس روز بیم حیم ولی خان سے لما قات کی۔ سردار قیوم ۲۲ سک ہی کو دالسرراوليندى آئے اور مفتى محود كور يورث دينے كے علاوہ انبول نے سعودى عرب ميرسے بھى ما قات كر كے انسيں معاملات ہے آگاہ كيا۔ ٣٣ منى كى صبح دہ وزير اعظم بحثوے ليے۔ بيں اس روز ايك دن كے وورے پر حیدر آباد گیا تھا۔ بھٹوے ملا قات کے دوران سعودی سفیر بھی موجود تھے۔ اس ردزنی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات کے خصوصی المجی حالی الحن بھی دزیرِ اعظم بھٹو کے نام پیغام لے کر ہنچے۔ جس میں يا سروار تيوم في المائي في المائي في المائي في المروار تيوم في البين في فان الرف اور خان ورجل بيم تسم ولى خان سے طاقات كى .. ٢٥ متى كو حانى الحن نے مفتى محمود اور سعودى سفيررياض النطيب علاقات كي اورانهول فاميد ظاهرك كدنداكرات آئنده ٢٨ كفنول من شروع مو جامیں گے۔

سردار صاحب ان دنول پہلی کی آمکھوں کا آرہ ہے ہوئے تھے جھے یاد ہے جبوہ بھٹو صاحب سے طے تو انہوں نے سردار صاحب سے کما ،

فرحی حکام کے ساتھ مذاکرات ہے میں پہلے بھر خصوصی اجلاس کا بھم من کر میرا ماتھا شدکا .....کیا وزیرِ اعظم پھر کوئی ہنترہ بدلنے والے ہیں۔ میں نے خداسے گڑ گڑا کر دعاکی ........ "اللی ملک کو بیانا اب بھرکوئی نیاستلہ کھڑانہ ہوجائے! "

0.....0

idb

چود ہواں باب

جرفیل ایکسپوز ہوتے ہیں۔

یوں تو خدا کرات شروع ہونے سے پہلے فوتی جرنیلوں سے ہمارے کی مشتر کہ اجلاس ہو چکے تھے جن میں ریفرندم کی تجویز بھی زیر فور آئی ' دوبارہ البیک شون کرانے کی بات بھی چلی بین ان میں ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولالیکن متی میں ہونے والے ایسے بی ایک اجلاس میں بجھے نبیتاً مفصل اظہار خیال کرنا پڑگیا۔

سابقة اجلاس میں جرنیل صاحبان ریفرند می تجویز کو تبول کر بھیے تھے ان کا کہناتھا کہ دوا ہے اپنے " جوانوں " کے سامنے " سیل " کر سکیں گے گرئی۔ این۔ اے کی طرف سے ریفرند م کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد صورت حال اچانک تبدیل ہوگئی اور جرنیل صاحبان بھی ریفرند م کے خلاف ہو گئے۔ اجلاس شروع : وااور وزیر اعظم نے جزل ضیاء الحق کو اظمار خیال کی دعوت دی توانسوں نے کہا۔ اجلاس شروع : وااور وزیر اعظم نے جزل ضیاء الحق کو اظمار خیال کی دعوت دی توانسوں نے کہا۔ " سرا ریفرند می تجویز توشیں چلے گی " بھارے جوان بھی اس سے مطمئن شمیں ہوئے اور او هر الپوزیشن نے بھی اس سے مطمئن شمیں ہوئے اور او هر الپوزیشن نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے "

" پھراب کیاہو" امسٹر بھٹونے کہا اس پر مختلف اصحاب ہو لتے رہے امیری باری آئی تو بھھ سے نہ رہا گیا اس دل کیا ہے نہ رہا گیا اس دل کی بات زبان پر لے آیا اسمحصاس وقت تک فوج کے عزائم کا اندازہ ہو چلاتھا میں اس ساری ٹیم کواکس پوز کر دیتا چاہتا تھا امیں نے کہا۔

"مسكے كے حل كى پانچ صورتيں ممكن تھيں۔

ایک مید کہ میہ حکومت برقرار رہے اور آپ بدستوراس کا ساتھ دیے رہیں' آپ کتے ہیں کہ یہ مشکل ہے' آپ کو فور ہے کہ لااینڈ آرڈر کے نفاذ کے لئے اب آپ کے جوان گولی چلانے ہے انگاری ہیں۔ میں۔

دوسری صورت میر تھی کہ دوبارہ استخابات کروائے جائیں دزیر اعظم صاحب بھی اس سلسلے میں متذبذب ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جذبات اسے مضتعل ہیں اور پولوا ٹریش اتی شدید ہے کہ الیکش کے منتج میں خون خرابہ ہوگا۔

تیمراراسته یہ تھاکہ موجودہ حکومت مشعلی ہوجائے اور لی۔ این۔ اے اقتدار سنبھال لے ' آپ

کتے ہیں کہ یہ صورت بھی آپ کو منظور نسیں کیونکہ لی۔ این۔ اے میں بعض ایسے عناصر شامل ہیں جو پاکستان کے وفاوار نسیں ہیں۔

چوتھی صورت ریفرندم کی تھی جس کا علان آپ کی منظوری ہے ہوا تھا گراب آپ کتے ہیں کہ یہ بھی نمیں چلے گا' کی۔ این۔ اے اے مسترد کر چکل ہے اور آپ کے 'جوان 'بھی اس سے مطمئن نمیں ہیں۔

اب پانچوی اور آخری صورت ایک بی ہے اور وہ میر کہ فوج " کیک اوور " کرلے اور جب حالات ورست ہوجائیں تو آپ حضرات خود انکیشن کر اویں ایس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن ہی شمیں جس سے موجودہ خفشار ختم ہو سکے اور آپ کے "جوان" بھی مطمئن ہوسکیں۔"

میں نے وزیر اعظم سے اجلاس شروع ہونے سے پہلے نہ توا پی اس تقریر کے مضمون کاذکر کیا تھانہ بی ججھے اندازہ تھا کہ اس پران کاروعمل کیاہو گا۔ گرمیری تقریر ختم ہوتے ہی انہوں نے زبر وست طریقے سے میری تکمل آئیدی 'انہوں نے کما۔

"میں مولانا سے پوری طرح اتفاق کر تاہوں 'اب واقعی یہ ایک صورت باتی رہ گئی ہے کہ آر می فیک اور کرے اور اگر آپ لوگ جاہتے ہیں تو میں بخوشی حکومت سے دست بروار ہونے کے لئے تیار ہوں میں آج تی لاؤ کانہ چلاجا تاہوں۔"

جزل ضیاجواب تک ساری گفتگو کے دوران خاموش تھے۔ بھٹوصاحب کی ہے بات سن کر ا چانک اپن نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے انبول نے قدرے جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے سینے پررکھا ور کہا۔

"NO SIR, WE HAVE NO SUCH INTENTION, WE ARETHE RIGHT ARM

OF THE GOVERNMENT, WE ARE LOYAL AND WE WILL REMAIN LOYAL"

( شیں جناب! ہمارا کوئی ایسالرا دہ شیں 'ہم حکومت کا دایں بازو ہیں ہم وفادار ہیں اور وفادار رہیں گئے )

حبزل منیاری اس نیتین دہانی کے بعد بات بظاہر ختم ہو گئی تھی وُدر خصت ہوئے قووزیر اعظم نے مجھے اور حنیظ پیرزادہ کواشارہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں 'ہم پرائم منٹر کے رہائش حصہ کے لان میں پچھی ہوئی کر سیوں پر بیٹھ گئے تو حنیظ نے چھو شتے ہی کہا۔

" سرمبارک ہو آئ قیسئا۔ صاف ہو گیا افوج بھی پوری طرح آپ کے ساتھ ہے۔ " " آپ کا کیا خیال ہے؟ "مسز بھٹونے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" مجمع حفيظ كى رائے اختلاف بي "من فيواب ويا" ميراخال سے آرى ضرور تك اور

Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

کرےگی۔ "

"وو کیے ؟" بھنوصاحب نے پوچیا' میں نے کما "اس کے دو اسباب ہیں" ایک تو آج کی میڈنگ میں بزرگ نیارہ غیر معمول طور پر کھڑے بوجانا در سینے پر باتھ رکھ کر بھین دانا نہو میرے نزدیک LADY PROTESTS TOO MUCH کا مصداق ہا اور جس سے فاہر ہو آ ہے کہ یہ لوگ کیموفلاخ کر رہے ہیں۔ دو سرے یہ کہ جب آپ آخریش تقریر کررہ سکھ تو ہیں نے دیکھا کہ دو جر نیل جبنو ل نے کہ میں میں میں میں گری کر آپ حکومت چھوڑ کر لاڑ کانہ جانے پر تیار ہیں ' انسوں نے لیک و دسرے کو معنی فیزانداز میں کہ بنیاں ماریں 'جس سے صاف فائبرے کہ اندری اندر کوئی کھڑی پیک رہی ہے۔ "

بحنوبو کے مسی منسی منسے پوراپوراا قبال کر ناہوں۔ ا

بعدازاں جب بھنوصاحب مری میں حفاظی نظر بندی میں تھے تو کما کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ " یار ۔۔۔۔۔۔ ضیاء تساری ۳۱ می کی تقریر کو بھولانہیں ہو گا۔ تم نے اس دن ان لوگوں کوپوری طرح ایکس پوز کر کے رکھ دیاتھا۔ "

لاہور بائی کورٹ میں نصرت بحثو کیس کے دوران اپنے بیان حلفی کے پیرا گراف نمبرے ہم میں مسز بھٹونے لکھاہے۔

"IT IS PERTINENT TO POINT OUT HERE THAT IN MY MEETING WITH THE C.M.L.A. IN RAWALPINDI ON 28TH AUGUST, 1977 IN WHICH GEN CHISHTI WAS PRESENT, THE C.M.L.A WAS EXCESSIVELY HARSH ON MAULANA KAUSAR NIAZI. IN HIS CHARACTERISTIC FASHION, HE ATTACKED THE MAULANA MERCILESSLY. HE SHOWED SO MUCH, HATRED FOR NIAZI THAT AT THE END OF THE DIATRIBE, THE C.M.L.A. CONCLUDED BY SAYING,

"THIS IS ONE MAN I AM NOT GOING TO SPARE". \

"یمال به ذکر کرنامناسب ہو گاکہ ۲۸ اگت ۱۹۷۵ء کوچیف مارشل لاء ایڈ منٹریٹر کے ساتھ راولپنڈی میں میری ما قات کے دوران جس میں جزل چشتی بھی موجود تھے 'چیف مارشل لاء ایڈ منٹریٹر مولانا کو ٹرنیازی بولانا کو ٹرنیازی مولانا کو ٹرنیازی کے لئے اس قدر نفرت کا اظمار کیا کہ ان کی انسان کے ساتھ سے دلئے اس قدر نفرت کا اظمار کیا کہ ان کی انسان کے ساتھ سے دلئے اس قدر نفرت کا اظمار کیا کہ ان کی

جملہ برائیوں کا بیان اس بات ہر ختم ہوا تھا کہ ...... "بیہ واحد آدمی ہے جے میں کسی قیت پر نمیں چھوڑوں گا۔ "

بحثورات کے ساتھ کی موجود کی میں مجھ پر نوتی حکومت کے ساتھ کسی سازباز کا الزام عائد کرنا خود مرحوم بھٹو کے ساتھ جتنی بوی زیادتی ہے 'اس کا ندازہ کیاجا سکتا ہے بارشل لاء کے پورے دور میں اور بعدازان مارشل لاء کے خاتمہ کے بعد جھے ذرارت قبول کرنے کی تتنی پیش کشیس ہوئیں ان سے واقفان حال خوب آگاہ ہیں اور یہ سلمان کے بعد شروع ہواجب 201ء میں مسٹرزیڈ ۔ اے بھٹو ان کے ف ندان اور ساتھیوں کے خلاف حکومت پاکستان کادائٹ پیپر (جے میں بلیک پیپر کستاہوں) شائع ہوا' جس میں مسٹر بھٹو کے بعد سرفرست ان کے ساتھیوں میں میرانام تھا۔ اور مجھ پر الزامات کے طوام ر

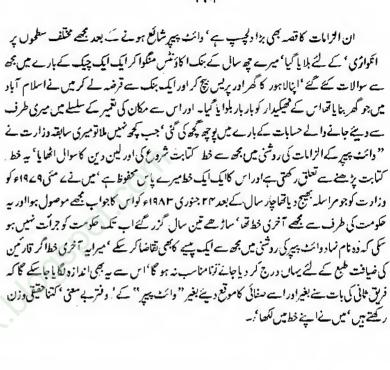



ابتيلام عليكم ورحمته الثهر

میرے مراسلہ محررہ ۷ مئی ۱۹۷۹ء کاجواب چار سال بعد آپ کے کمتوب مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۸۳ء کے وربع موصول ہوا ' وزارت کی اس شاندار كاركر دگى يرمبارك باو قبول فرمايئ-

"مجھے افسوس سے کمنا بڑتا ہے کہ میں نے اپنے خطیس جن نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر اکی تھی آپ کے جواب میں ان پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی۔ ۔ یں نے عرض کیاتھا کہ وزارتی استحقاق کے مطابق وزارت کے خاتمہ كے بعد بھى ميں يندره دن كى تخواه معدالاؤنس ، كرايد مكان وغيره كا حق دار تھا ، آپ فاس ملتح يركونى بحث نبيلى الر آپ كوكونى شبه بوواس طيغ مين آپ كينت

ۋويين سے رجوع فرمائيں -٢ - ميں نے لکھاتھا كه ميراليك ذاتى ريد يواور شيپ ريكار ڈسر كارى گاڑى میں لگا ہواتھا جس کی تقدیق آپ اس وقت کے میرے ڈرائیوروں (مسٹرشیر دین ادر مسٹراللہ دین ) سے کر تکتے ہیں 'آپ نے ریڈیوکی موجودگی کی تقدیق کی ہے اوردیکار ڈرکاذ کر گول کرد یا ہے اور اس طرح چے سال کے بعداب آپ فرماتے میں کہ میں وزارت کے دفترمیں آگر ریڈیو دصول کر لوں 'جواباً گزارش ہے کہ جھر سال کا ایک استعال شده ریم یواب میرے س کام کاب مجھے اس کی قیمت اداکی جائے۔ (ویسے برسیل مذکرہ عرض کر تا ہوں کہ آپ سے بیہ نمیں ہوسکا کہ اس دوران ریڈیج سی کے ہتے مجوادیں بلکہ بھی ہے ہی خواہش کی ہے کہ میں ہی اس کی دصولی کے لئے آب کے دربار میں حاضری دول )

ا من في الما تعالم مرى نهايت فيتى ذاتى آخد المين ميرات أفس من تعیران کی تعدیق دی وقت کے اور الیں۔ ڈی مسرفیض جواس وقت آپ کی وزارت میں کام کررہے تھے) ہے کر لی جائے 'یہ جھے اوٹاوی جائیں یا پھران کی O .....O

ر کھتے ہیں 'میں نے اپنے خطیس لکھا 'ر۔

اب سوچتابوں تو بھے پر بونے والی ان نوازشات کی دجہ میری وہ تقریر بھی جو میں نے جرنیلوں گاس بننگ میں کی تھی۔ بعد میں جب ہم گر فار بو کر مری آئے تو بعض صاحب بھی جھے سے کما کرتے تھے۔ '' یار! تمماری وہ تقریر جرنیل نہیں بھول سکتے 'اس ون تووہ ایکس پوز ہو کر رو گئے تھے۔''



تبت مبر برجانہ ادائی جائے گر آپ نے سرے سے اس کا جواب بی گول کر دیا ہے۔

م ۔ آپ کی طرف سے پانچ بزار آٹھ سوپیاس روپے کی اوائیگ کے مطالبے کابواب ان نکات کے طے پاجانے کے بعدد یاجائے گا۔

۵ - جمال تک ججویفنی فند سے چیس بزار روپ کا میرے لئے ذر مبادلہ خرید بان کا جواب کئے ذر مبادلہ خرید بانے کا تعلق ہے جس اپنے ۱۹ می ۱۹۷۹ء کے خطیر اس کا جواب کئے دیکا ہوں جو آپ کے ذریع ایک بار بو آپ کے ڈیوٹی گلرک نے ۳۰ می ۱۹۷۹ء کو دسول کیا ہے از راہ کرم ایک بار پر اس کی طرف مراجعت فرائے میں نے عرض کیا تھا کہ ججے وہ وہ تخط دکھائے جس کے تحت میں نے پر رقم وصول کی ہے آگر آپ کے تفس میں میرے نام پر کس نے پید رقم وصول کی ہو آئر آپ کے تفس میں میرے نام پر کس نے پید رقم وصول کی ہو تو میں اس کا ذے دار نہیں 'آپ بید وصولی اس سے کیجے 'میں نے لکھا تھا کہ :۔

'' میں متعلقہ فائل کی فوٹو کا پی کا نتظار کروں گا۔ '' ادر چار سال گزر جانے کے باد بوداب تک وہ فوٹو کا بی جھے سوصول نسیں ہوئی۔

كوثر نيازي

يندر ہواں باب

# ندا کرات کے دوران پیپلز پارٹی مسودہ پیش کرتی ہے۔

کیم جون ۱۹۷۷ء کو بیخر یاض المخطیب نے مسٹر بھٹو کے ساتھ آ دھ گھنٹہ تک ملا قات کی اور انسیں آگاہ کیا کہ ایوزیشن ان سے بیہ صانت جاہتی ہے کہ مسٹر بھٹوقومی اتحاد کے رہنماڈل کے ساتھ تھی ساسی جال کامظاہرہ نہ کریں گے اور نہ ہی ندا کرات کے دوران ہونے والی مختلکہ کو عوامی سطح پر ظاہر کیا جائے گامستر بھٹونے کیلے دل ہے انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنی طرف سے بید منانت بی۔ این ۔ اے کوفراہم کر سکتے ہیں سعودی سفیری نے در حقیقت ندا کرات کے لئے راہ ہموار کی تھی اوران کی پوزیش ایک حقیق ٹالٹ کی تھی۔ ان کے فیر جانب دارانداور مخلصاند کر دار ہی کے نتیج میں قوی اتحاد کے رہنماان کی باتوں مرتوجہ دیتے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے فیخ زیدین سلطان چونکہ مسٹر بھٹو کے ذاتی دوست تھے ؛ اس کے ان کے سفیر کے رویتے ہے بھی قومی اتحاد کے رہنمااس نتیج پر پنچ کدان کا کر دار جانب دارانہ ہے۔ مفتی محمود کے ساتھ ان کی آیک ملاقات کے دوران تو دونوں میں اچھی خاصی جھڑپ بھی ہوگئی تھی اور مفتی صاحب نے انتیں بختی ہے منع کرویا کہ وہ ''اکندوان سے ملنے نہ ''کمی کوئٹ کے وزیر خارجہ بھی بھنو کے ذاتی دوست ہونے کی وجہ سے زیادہ متاثر کن کر دار ادانہ کرسکے لیکن شیخریاض الخطیب کاد دنوں طرف کیسال روبیر تھا۔ وہ مسٹر بھٹوے ملنے کے بعد سالہ سے جسال انہوں نے مفتی محمود کووہ تمام صانعیں فراہم کر دیں جووہ جاہبے تھے۔ مفتی صاحب ہے ان کی ملاقات ڈیڑھ مکھنٹے پر محیط تھی اس دوران پیر صاحب بگارا شریف 'ٹواب زارہ نصراللہ خان اور سردار عبدالقیوم موجود تھے۔ مسٹر بیٹوک منظوری کے س تق فيخ رياض الخطيب في مفتى محود كواس امر ي بهي آگاه كروياك خداكرات ميس مستر بحثو ك معب ونت كوزنسي رى اور حفظ بيرزاده كرين مي چنانچ مفتى صاحبي بهي اپ معاونین کے نامول سے انہیں آگاہ کرویا باکہ کل ان کی باضابطہ رہائی عمل میں لائی جاسکے۔ مفتی صاحب نے باہی صلاح مشورے سے اپ معاونین کے طور پر نواب زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غنور احمد کانام لیا آہم انہوں نے شخریاض المنطبیب کے سامنے اس امر پھراصرار کیا کہ خاکرات کی بنیاد دی ہوگی جو ٨ مئى كو بعضوصاحب علاقات كروران طع بهوكي تقى - جعرات ٢ جون كو جعصان تمام معالمات

ے بارے میں بریس بر بفنگ کرناتھی لیکن جب اتحاد کے رہنماؤس کالیہ مطالبہ سامنے آیا کہ عوامی سطم پر اس وقت تک کوئی بات ندلائی جائے گی جب تک حتی سمجھویہ نسیں ہو جا آتو میں سشتن وج میں بڑ گیا۔ میری اور وزیر اعظم کی یہ سفقدرا نے تھی کہ ہم بات چیت کے ہر موڑ سے عوام کو کابل آگاہ رکھیں تاکہ المتدار كي طرف الحيالي موني نظرين والني والني والله جرنيلون كومخناط ركها جاسك ويم في يه نقط منظر في - اين -اے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن برتستی ہے وہاں جتنی زبانیں تھیں 'اتنی بی بولیاں تھیں - وہان سمی بات براتفاق رائے کم بی بو آتھا۔ اصغرخان توسرے سے مذاکرات بی کے خلاف تھے اور انہوں نے جیل سے پیغام جمواد یا تھا کہ بھٹو حکومت سے کسی طرح کے نداکرات کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فوج منقریب اقتدار سنبعالنے والی ہے جس کے بعد نوے دان کے اندر فوج انتخابات کرادے گی۔ اس بات ک شادت پروفیسر غفور احمد انواب ذاوه نصرا ملند خان اور سردار عبدالقیوم و عسکتے ہیں بک منتی محمود تواین وفات سے قبل ایک بیان میں صاف طور پر که دیا تھا کہ اصغر خان کے جرنیلوں سے با قاعدہ روابط تھے اور مارشل لاء انبوں نے تکوایا ہے۔ ٣ جون کولی۔ ایم۔ باؤس میں وفاقی کا بینہ کا پانچ کھنے طویل اجلاس ہوا مِس کی دجہ سے رات گئے میں نے اخبار نویسوں سے ملا قات کی جو قوم کو اسکتے روز شروع ہونے والے غاكرات كے مليلے ميں كوئي خوشخري سنانے كے لئے بے چين تھے۔ مجھےاس امر كے اعتراف ميں كوئي باک سیس کہ ہمارے قوی پریس نے اس وقت انتمائی مثبت رویے کامظاہرہ کرتے ہوئے حکومت اور قومی اتحاد کے در میان فداکرات کی کامیانی کے لئے اور مارشل لاد کاراستہ روکنے کے لئے کسی بھی قتم کے " شوشے" چیوڑنے سے کمل گریز کیا۔ میں رات مے انسیں صرف ا تابتا کا کہ بیدندا کرات سعودی عرب کی کوششوں سے شروع ہورہے ہیں۔ حزب اختلاف کے رہنمانہ محاط میں وہ خدشات اور تو ہات کے بھی شكاربين اتحاد كے بنیادى مطالبات من دوباروا تقابات نئے الكش كميشن كاقیام اور مسٹر بھٹو كاستعنی شال بیں انیکن اس کاجواب ان کے یاس بھی نہیں کہ اگر مسٹر بھنوستعنی ہوجاتے ہیں توافقة ارس سے حوالے کریں؟ میں نے پریس کوبتا یاتھا کہ خدا کرات کے ہر مرجلے ہے سعودی سفیر کوبا خبرر کھاجارہا ہے۔

ای روزائی ربائی کے بعد مفتی محمود اور نواب زاوہ نصرالقد خان شیخ ریاض سے مختمان کی تیام گاہ پر گئے اور ایک مرتب گیرزاکرات کے سلسلے میں مسٹر بھٹو کے خلوص نیت کے بارے میں ان سے سانت طلب کی جب کہ پروفیسر غفور اپنی جماعت کے سربراہ مولانامودودی سے ہدایات لینے اور انہیں سارے معاملات سے آگاہ کرنے کے لئے لاہور روانہ ہو گئے۔ وہ بنا کر گئے تھے کہ کل صبح ندا کرات سے پہلے اسلام آباد پہنچ جائمیں گے۔ صدر نظل البنی چو ہدری نے ای شام وزیر اعظم کے مشور سے پر قوی اسمیل کا بجث اجلاس بھی موموار کی شام کو تھے بجے طلب کر لیاتھا۔

بر اگرات کاپسلادور کی۔ ایم ہاؤس میں ۳ جون کو کمل ہواتو حکومت نے کی۔ این۔ اے بحد و مطالبات تسلیم کے ان کے مطابق اصغر خان 'مولانا شاہ احمد نور انی اور خان اشرف کو فوری طور پر رہا کر دیا گیا۔ اخبارات سے بسفر شپ ختم کر دی گئی دفعہ ۱۳۳ کے تحت تمام گر فآر شدگان کی رہائی عمل میں آ

گئے۔ تحریک کے دوران بلاک اور زخمی ہونے والوں کو معاوضہ کی اوائیگی کا مطالبہ بھی مان لیا گیا۔ ریڈیو اور نیل ویژن سے یک طرفہ پروپیٹنڈہ بند کرنے کی بات بھی تشلیم کر کی گئی اور ہماری جانب سے نمایت فراخدانہ طور پریہ سازے ابتدائی مطالبات تشلیم کرنے کے جواب میں فیرسگائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو می اتحاد نے بھی نذا کرات کے فیصلے تک ایجی میشن فتم کرنے کی بات تشلیم کر لی۔ پی۔ ایم۔ ہاؤس کے آفٹور یم میں نذا کرات کے افتام پریس نے اور پروفیسر غفور احمہ نے پرلیس بریفنگ کی جس میں متذکرہ فیمول پر جن ایک مشترکہ بیان انہوں نے پڑھ کرسنایا۔ ایک اخبار نولی نے سوال کیا "کیا دونوں فریق اے مطمئن ہیں؟"

"جی بان مطمئن میں " .......... میں نے جواب دیا۔ پردفیسر غفور کی خاموشی کو "فیم رضا مندی " سجیتے ہوئے اخبار والوں نے ان سے سوال واغ دیا 'جس کے جواب میں ان کو بھی کمنا پڑا کہ "الیک کوئی بات نہیں۔ "

بذا کرات ساڑھے چار بجے شام شروع ہوئے تھے اور اس دور ان وزارت دا خلہ کر میکر زی سزایم کے چوبدری کو گر فآر شدگان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لئے ایک مرتبہ پھر طلب کیا گیا جب کہ وفائی اموریر مشاورت کے لئے جنرل ضیا کی کو بھی بلوایا گیا لیکن انسیں بولنے کا بہت کم موقع ملا۔ ندا کرات کا دوسرا ، ور ۲ جون کوشروع بوناطے پایا تنا۔ سم جون کو وزیرِ اعظم نے میری ان تمام تعباویز کی منظوری دے دی جو میں نے ایریل میں انسیں پیش کی تھیں اور بعدازاں جن پر کا بیند نے بھی انفاق خاہر کیا تھا۔ وزارت نہ ببی امور نے اس روز اعلان کر دیا کہ اسمامی نظریاتی کونسل از مرنو تفکیل دے وی گئی ہے۔ اور یہ چیرماد کے اندر اندر تنام توانین کو اسلامی سانچے میں ڈال کر حکومت کو پیش کر وے گی جس کے بعد اس کی تجویز کو قونونی شکل دیے اور منظوری عاصل کرنے کے لئے قوی اسمبلی میں پیش کر و یاجائے گا۔ کونسل کے نظیمیز مین مسترجسٹس حلیم مقرر کے گئے تھے جبکہ مشیروں میں شریعت کا نجو مشق کے پروفیسر شیخ محم مصطفیٰ الزر قا' همینه یونیور شی کے ڈاکٹر معروف الدوالبی پیرس سے ڈاکٹر محمد تهیداللہ (بیروہی مشہور کالر ہیں جھوں نے جزل ضارلی کو وہ تقریر لکھ کر وی تھی جوانہوں نے عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوے اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی میں بزھی تھی) جامع از برے فقہ کے ایک سکالر الیمیا ہے اسلامی قانون كے ايك ابران كى ور مرا قم سے فقہ جعنريد كے ايك مكالرشائل تھے۔ باق عدد اركان ميں موانا احتثام الحق تمانوي مولانانلام غوث بزاروي مولانا ظفراحد انصاري مولانا جهال ميان فري محلي مولاناغلام مرشد 'اوار ، تخفظ حقوق شیم کے رہنم مولانا سیدانطبر حسن زیدی 'علامہ نصیرالا جستادی ' مولانا حنیف ندوى واكثرروين شوكت على اور مسترغلام فاروق شامل تقهه تين تضتيس مولانا ابوا لاعلى مودودي مولانا مفتی محموداور مولاناشاوا حمد نورانی کے لئے رکھی گئی تھیں۔ اسلامی نظر ہ تی کونسل کی اس ہیئت سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے اراکین اور مشیر پوری طرح ایک متنق علیہ اسلامی نظام عدل کی تفکیل پر قاور تھے۔ جس

پرا جماع امت ممکن تھا۔ لیکن افسوس کہ نظام مصطفل کے نظاذ کا نعرہ بلند کرنے والے تومی اتخاد نے اس وقت حقیقی نظام مصطفی کے نفاذ کے اس سنبری موقع پر ذراتوجہ ند دی بلکہ سونٹرالذ کر مینوں رہنماؤں نے تو کونسل کی رکنیت تک قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ شاید بیان کے بی عدم تعاون کا نتیجہ تھ کہ بعدازاں انسیں وس سال تک مسلسل جزل ضیا کئی کے اسلام پر وعظ سنتے پڑے لیکن اسلام کے نفاذ کے لئے عملٰ کوئی ایک قدم بھی ندا تھایا گیا۔

3 ہون کو فدا کرات کے دوسرے مرحلے ہے آیک دن پہلے پروفیسر غفور نے پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تو تا یا کہ دو فدا کرات کی جلد کامیا بی چاہتے ہیں لیکن کیوں ؟اس ضمن میں انسول نے عرف اٹنا کہنے مراکنٹا کیا کہ ہمیں اصغر خان اور نورانی ہے مشورہ کر ناتھا۔"

" در حقیقت انہیں مشورہ پچے نہیں گر ناتھا بلد انہیں اصفر خان 'مواہ ناشاہ احمد نورانی اور بیگم نیم ہولی خان کو زبان بندر کھنے پر آمادہ کرنا تھے۔ ہمرے پی اطفاعات تھیں کے اصفر خان الیگم نیم ہولی 'مردار شیر باز مزاری اور سوانا ناشاہ احمد نورانی حکومت کے ساتھ کسی معدہ کے حق میں نہیں تھے بلکہ ان کا عمر اربار بر ربا ہو ہو گا گیا گیا ہے کا انتظار کرنا چاہئے ۔ ان کا میدا سران ہو ڈوائی گی رات بی این اے گا ترق میڈنگ تک جاری رباجو مردار قیوم کے بال عشرت ہے موقع پر ہوئی تھی۔ اور جس میں اصغر خان اور پر فیسر غفور کے مامین ہخت تکنی کئی ہوئی تھی۔ اصفر خان شروع دن سے خدا کرات کو سبونا از کرنے کیلئے کوشاں سے اور قوی اتحاد کی خدا کراتی میم کو ہر مینٹگ کے بعد مطعون کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی ملال تھ کہ و شیل نے بعد کا اس میں اور ہوں کی اور جس میں ہوئی تھی کہ اور جس میں مور تھال سے خوا پی صفول کے اندر دوچ رتھی اس کی طرف مردار قوم پروفیسر غفور 'اور مفتی جس مشکل صور تھال سے خوا پی صفول کے اندر دوچ رتھی اس کی طرف مردار قوم پروفیسر غفور 'اور مفتی جس مشکل صور تھال ہے خوا پی صفول کے اندر دوچ رتھی اس کی طرف مردار قیوم پروفیسر غفور 'اور مفتی محموت کو قبول نیس کر یں گے۔ قبی اتحاد کی خدا کر آئی میماس دقت جس مشکل صور تھال ہے خوا پی صفول کے اندر دوچ رتھی اس کی طرف مردار قیوم پروفیسر غفور 'اور مفتی

ازجون کو حوادہ ندا کرات گیارہ ہے دن شروع ہونے اور تین گفتے تک بغیر کس وقلے کے جاری رہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ حسب سعمول میں اور حفیظ ہے زاوہ تھے جبکہ مفتی محمود کی معاونت نوابزاوہ نفرانند خان اور پروفیسر غفور نے کی۔ ان ندا کرات میں سئد کے حل کیلئے دوفار مولے زیر بحث آئے ' جنیں حتی فیلے تک بوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دونوں فار مولے مسٹر بحنونے پیش کئے تھے۔ ایک میں انتخابات یارپی آمادگی ظاہری تھی اور دوسرے میں انتخابات یارپی آمادگی ظاہری تھی اور دوسرے فار مولے کے تحت متنازع نشتوں پر "ری پولنگ" کا آمیزیا میش کیا گیب تھا۔ فی این اے نے قیدیوں کی تفصیل مانگی جوا گلے دن میا کرنے کا وعدہ کر لیا گیا۔ فی این اے کو یہ بھی بتایا گیا کہ ۳ بون کی بات چیت کی تو فیل کروشنی ہیں ہزار افراد رہا کے جانچے ہیں لیا این اے کا مسئدوی تھا کہ کی بھی فار مولے پران کی ذاکر اتی نیم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی چنا نچہ انہوں نے دونوں فار مولے رکھ لئے آکہ باتی رہنماؤں سے نیم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی خینا نچہ انہوں نے دونوں فار مولے رکھ لئے آکہ باتی رہنماؤں سے

by

**60** 

مشورہ کر سکیں سے پہر کو مشتر کہ پریس کانفرنس میں پر دفیسر غفورنے کہا کہ..... " کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی" آئیم میں نے ایک غیر ملکی صحائی کو اتنا ضرور بتایا کہ " اگر کسی بھی فار مولے پر اتفاق رائے ہو گیا تو آئین میں ضروری ترمیم کرلی جائے گی لیکن ایساد ونوں فریقیوں کی کم لی دضامندی ہی ہے ہوگا"۔

ای شام مسٹر بھٹوکی صدارت میں پیمپلزپارٹی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس بھی ہوا جس میں چیئر مین نے اراکین کو خدا کرات اور اپنے فار مولول کے بارے میں بتایا اجلائے انفاق رائے ہے انہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا کمل اختیار دے دیا۔ کاش! میں پوزیشن قوی اتحاد کی طرف ہے مفتی محمود کو بھی حاصل بعد آریا

اسی شام تومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی شروع ہوا۔ اور میاں طفیل محر نے جوراولینڈی پہنچ چکے تھے سعودی سفیر کے ملاوہ کویت کے سفیر پوسف عبدالطیف عبدالرزاق ہے بھی ملا قات کی۔ یے جون کو جو ندا کرات ہوئے ان میں فی این اے نے ہمارے ویے ہوئے ود فارمولوں میں ہے از سر نوا متخابات کا فار مواا قبول کر لیا۔ چنانی ری بوانگ کافار سولاختم کر دیا گیا۔ فار مولے کی جزوی تفصیلات طے کرنے کیلئے پروفیسر غفور اور حفیظ پیرزادہ پرمشتمل سب سمیٹی تشکیل دیدی گئی جس کا کام از سرنوا بخابات کے انتظامت اور آئمین میں ضروری ترمیم کیلئے کار روائی کرناتھا۔ سب سمیٹی کاا جلاس ای روز ہوتاہمی طے یا یا۔ مفتی محمود عنوا برا دہ نفراللہ اور پروفیسر غنور نے اس دن صاف طور پر بتادیا کہ اصغر خان کے عزائم کیا ہیں اور کس طرح ان کی صفول میں موجود سیاستدان مار شل لاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لئے معابدے میں آخیر نمیں ہونی جائے ذاکرات کے بعد میں نے بی ایم ہاؤس ہی میں اخبار نویبوں کے سامنے اعلان کیا کہ کرا جی اور حیدر آباد ستے جزوی مارشل لاء فوری طور پر فتم کر دیا گیاہے اور مارشل لاء کے تحت جو لوگ گر فتار کئے گئے تھے وہ رہا کئے جارہ ہیں'ان کی تعدا دبارہ ہزار نوسوتھی اِن پر مارشل لاء کے تحت مقدمات بھی فتم کر دیۓ گئے تھے!در سزائمیں منسوخ کر دی گئی تھیں پذاکرات میں اتحاد نے انتخابات اکتوبر تک كران كامطالبه كياتفا جبكه مهارا موقف تقاكداس كيلئ كم از كم أيك سال ملنا جائب ماك عواي مطح بريهيلي موئی نفرتول کی گر د مینه سکے اورا نتخابات برا من فضامی ہوں ۔ اتحاد کے رہنماؤں کا گذشتہ شب جواجلاس بواتھا 'اصغرخان اس میں سرے سے شریک ہی نہ ہوئے تھے اور ان کی نمائندگی ملک وزیر علی نے ک<sup>ی تھ</sup>ی۔ **وہ** ندا کرات کو کوئی اہمیت دینے پر آبادہ ہی نیکھے ان نے نز دیک اصل حل صرف مارشل لاء کانفاذ تھا۔ انہوں نے اس روزیشاور میں ایک پریس کانفرنس میں دھم کی دی کدا گر تمام گر فمار شد گان فورار ہانہ کئے گئے تومیں اکیلای ان کیلئے بوری قوت ہے تحریک جااول گا۔ گر فقار شدگان کی رہائی توایک بہانہ تھی در حقیقت وہ بذا کرات کوسبوتا ژکرنے اور لیا بن اے سے ایناراستہ علیجدہ کرنے کی راہیں تلاش کر رہے تھے۔ او هر حضرت مولاناشاه احمد نورانی نے بھی اس روز ہری بور دار لعلوم اسلامید رحمانید میں ایک جلسهام سے خطاب کرتے ہوئے کیہ ویا .... "بھٹو کا متعفیٰ ہمارالازی مطالبہ ہے"۔ نیز میہ کہ فداکرات کی تاکای کی

صورت میں تحریک بوری شدت سے جان جائے گ۔

مید ایک طرف تماشہ تھا کہ خداکراتی نیم بھٹو کے ساتھ انہیں دزیر اعظم سلیم کرتے ہوئے خداکرات نرر ہی تمی اور سی خداکرات ایوان وزیر اعظم میں ہور ہے تھے میفتی محمود نے بھٹو ہے مستعمی ہونے کا کوئی مطالبہ نہ کیا تھا بلکہ نے استخابات کی جزئیات کی تیار ہی کا کام سب کمیٹی پرچھوڑ دیا گیا تھا لیکن اتحاد ک دواہم اراکین خداکراتی ٹیم ہے ہٹ کر بھٹو کے استعفیٰ اور تحریک جلانے کی باتیں کر رہے تھے۔ جس کا نتیجہ اصغرفان کو تو پانچ سال کی نظر بندی کی صورت میں بھٹٹنا پڑا جوان کیلئے مارشل لاء کا تحف تھی اور مولانا شاہ احمد نورانی کو مارشل لاء کا خمیازہ اپنی پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں بھٹٹنا پڑا۔ ظہور الحن بھوپائی ادر حاجی حنیف طیب نے انہیں تا قابل تلانی نقصان پہنچایا اور جماعت اسلامی کے مقالم میں کرا چی اور حیور آبادا لیے ان کے محفوظ قلعوں میں دراڑیں پڑ تکئیں۔

فی این اے نے اپنے قانونی ماہرین راولپنڈی میں یکجا کر لئے تھے جنس سب سمیٹی کے اجلاس سے ملے انتخابات کے فارمولے کی ڈرافٹنگ کر ناتھی۔ ۸۔ جون کوسب سمیٹی کا جلاس شیٹ جک بلڈنگ میں ہوا جس میں پر دنیسر غنور نے گیارہ رکنی قانونی ماہرین کی تیار کر دہ رپورٹ حفیظ پیرزادہ کے سامنے رکھ دی جے وکھ کر وہ چکرا کررہ گئے۔ اس میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ انتخابی مشینری الیکش کمیشن کی نه عیت اور اس کے اختیارات ' و حاندل کے سدباب کیلئے قوانین 'اسمبلیال ٹوٹنے کے بعد عبوری مدت كيلية وفاقى اور صوبائي حكومتوں كے وُھانچوں كى تشكيل اور آئمن ميں تراميم تك شامل تھيں۔ حفيظ پيرزاده نے غالباً ان مسائل پراہجی اس قدر غور و خوض نہ کیاتھا جتنا اتحاد کی طرف ہے محمود علی تصوری اور ایس ایم ظفر كريك تصدينانيد متيريه نكلاكه سب تميني متعدوامور طيبان نه كرسكي مداورا فتلاني امور دوباره اعلى مطی اجلاس میں پیش ہونے کیلئے چھوڑ ویئے گئے۔ پر فیسر غفور نے سعودی عرب اور کویت کے سفیروں ے ملاقات کر کے انسیں بھی اپنے مطالبات کی تفصیل ہے آگاہ کر دیا۔ جبکہ مفتی محمود نے اخبار نویسوں ے منتگو کرتے ہوئے صاف کمہ دیا کہ "ضروری تحفظات کے بغیرا "تنابات بمارے لئے قابل تبول نہ ہوں گے"۔ ....سانپ کے کافے تھے سورسے بھی ڈررہے تھے۔ انہوں نے خود بھی ایک گھنٹہ تک معودی مفیرے ملاقات کی جس میں نواب زاوہ نصراللہ خان اور شاہ احمہ نورانی ان کے ساتھ تھے۔ نداكرات شروع مونے كے بعديد ان كى فيخ رياض الخطيب سے يملى طاقات تھى جس ميں انموں نے سعودی سفیر کو بتایا کہ دہ کسی صورت بھی اسمبلی کے روال اجلاس میں شرک نہیں ہول گے۔ مفنی صاحب نے عوام ہے بھی ایل کر دی کہ مطالبات تعلیم کرانے کیلئے جعد کو خصوصی وعاکمیں ماگل جائيں - اد هر شخرياض الخطيب نے ساري صور تحال سے شاہ خالد كوفون ير آگاہ كيا كه ذورايك مرتبه پھر الجعتي نظر آريء۔

canned by

(6)

g

ساز ھے تین سطروں پرمشمل تھالے پایا کہ چھٹا جایا ساب اتوار کی شام کور کھاجائے کیونکہ اسکے روز بجب اجلاس نفايثام كواسمبلي مين وزراء كاموجو وموثاضروري تقاب

ہفتہ ااجون کوراولینڈی بارایسوی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے اصغرخان نے وهمکی دی کہ عوام اب ذاكرات كازياده اتظار نسيس كريس محيد انسون في كيك بارتجريسيد جام بزيال فشم كي زبان استعمال کی- او حریروفیسر غفورن بھی ایک پریس کانفرنس میں صور تحال پر شدید ناپسندیدگی کااظهار کیا۔ مفتی محمود نواب زادہ نفراللہ خان اور خان انٹرف نے شیخ ریاض المخطیب سے ملا قات کر کے شکائٹ کی کہ حفظ پیرزاوہ خود مسٹر بھٹو کے ایماء پراختلافی مسائل اٹھارہاہے اور حکومت کے ارادے درست نظر نہیں آتے ۔ شام کو حفیظ نے اسمبلی میں بجٹ پیش کیا شاید تومی اتحاد کی تعاویز پر عدم توجهی کی ایک وجہ بجٹ کی تیاری بھی تقى جس ميں حفيظ كوبت دنت رينا بزاتھا۔

انوار ۱۲ جون کوسعودی سفیریشخ ریاض فی مستر بحشواور مفتی محمووے الگ الگ ملا قاتیں کرے دونوکن خوج کھے لو کچے دو" کے فار مولے کے تحت فوراتیم بھویتہ کرنے کامشور و دیا۔ کویت کے سفیر نے بھی اس روز وزیر اعظم سے ملا قات کی۔ ساڑھے یا فیج بلج لی این اے کی ندا کر اتی نیم کے ساتھ چھٹا اجلاس شروع ہواجس میں حکومت کی طرف ہے توی اتحاد کی تجاویز کادہ جواب دیا گیاجووزارت قانون نے ڈرافٹ کیاتھا۔ مفتی محمود نے مسود در رکھ لیااور بتایا کہ دو بیا بن اے کے سربرای اجلاس میں اس پر غور کر کے کل ہمیں جواب دیں گے۔ ان کے جواب پر ہی ہمارے روّعمل کا دارو پرار تھااور کوئی حتی فیصلہ ہمیں تب ہی کیا عِاسْكَالَقاء اميد تقى كدمتكل تك ذاكرات كانتجد نكل آئ كار حقيقت توييب كد حكومت كى جانب معجموتے کاجود دسرامسودہ ویا گیا' ووڈیڈلاک ختم کرنے کی ایک بحربور کوشش تھی کیکن شاید قومی اتحاد کے ر ہنماؤں کے سربراصغر خان کی دھمکیوں کی تلوار لئکی ہوئی تھی جووہ تمام تر جزئیات کے ساتھ اپنے مسووے کومن وعن منوانا چاہتے تھے۔ ہم پران کی ہے ہی بھی عمیاں تھی لیکن ہمارے یاس اس کا کوئی علاج نہ تھا۔

الماجون كوحكومت نيستحصوت كاجومسوده قومي اتحاد كودياس كامكمل متربريه تمايه

" يستجمونة وزم المظم بإكسّان وجيئرهن بيليز بارق مسرة والفقار على بمنواور متخب ركن قوم اسمبل وصدر پاکستان قومی اتحاد سولانامفتی محمود کے ورمیان طے پایا۔ جنسیں بالترتیب آئندہ مطور میں فریق اول وفريق ثاني بيان كيزجائے گا۔ استعجموۃ كامتن حسب ذيل ہے۔

جیدا کہ پاکشان کے پیلے عام انتخابات کے بعد جوہار چ 220ء میں منعقد ہوئے سایس بحران پیدا

اور جیسا کہ اس مجھوتے کے فریق اپنی افراد می اندو مشیت میں ایک نیامس حل کے متلاثی تھے اور جیسا کہ اس مجھوعہ میں شامل فریقین کے در میان ان کی نما ئندہ دیشیت میں ندا کرات ہوئے جس

میری ذاتی رائے میں اگر حفیظ پیرزادہ اس وقت ہی این اے کے قانونی ماہرین کے مقابل مات نہ کھاجاتے اور یہ ان کے معیار کو مد نظرر کھتے ہوئے خود بھی کچھ تیاری کر لیتے تو ندا کرات میں وہ " ڈیڈ لاک' پیداند ہوتا جو ہ جون کے نداکرات میں بوری شدت سے ابھر کر سامنے آیا۔ اعلیٰ سطی اجاس میں جو ا ژهانی تھنے جاری رہا' پروفیسر غفور انتخابی تمفظات کی اپنی پیش کر دہ شقوں پر ازے رہے اور حفیظ پیرزادہ ان کیمین کی ہوئی شقول پراعتراضات انحاتے رہے ہوں اختلافات ایک مرتبہ پورد صناشروع مبو گئے حتی کہ مفتی محمود نے دھمکی دے وی کہ اگر آج ہی بیا ختلافات دور نہ بوئے توکل ہم بذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے وزیراعظم بھٹوبھی ذہنی طور پرا'تخا بی ستحفظات کی فہرست دیکھ کر الجھ سے گئے تتھے۔ اس دن ماحول میں بے حد کشیدگی تھی چنانچہ جب زائرات کے انققام پر مشترکہ بریس کانفرنس میں ایک صحافی نے مجھ سے بوچھا کہ "اب آپ اوگ سمجھوتے سے کتنے دور میں؟ " تومین نے اسے یی جواب ویا کہ .... " بضنے آپ اور میں! " صحافی ند کورہ بالااور میرے ور سیان تقریباً ٣ سوف کافاصلہ تھا۔ اس دن کے ندا کرات میں نوابزا وہ نعرالقہ شریک ہی نہ ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں حفیظ پیرزادہ معاملات کوالجھا رے تھاور بھنوصاحب گویا" وتت گذاری " کیلئے حفیظ کے کھیل کوطول دے رہے تھے۔ کاش اس وقت اتماد کے مطالبہ تخفظات کووزارت قانون میں بیٹھے ہیوروکر میس کی بجائے بھٹوصا حب بھی پارٹی میں موجود آئمین اور قانون کے ماہرین پرمشسمتل کمی کمینی کے توالے کر دیتے توبیہ معالمہ اتناطول نہ تھینچا۔ نین ای روز ملک غلام مصطفے کھرنے مسلم لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں دوبارہ شولیت کا علان کر دیا ور وزیر اعظم نے انہیں نوری طور پر اپناسای مشیر مقرر کر دیا۔ انہوں نے اپنی تقرری کے بعد جو پسلا بیان ریاس میں تمام دوستوں ہے متحد ہو کر ''ملک دشمن '' قوتوں کامقابلیہ کرنے کیا بیل کی گئی تھی اور بحثوكے ماتھ مضبوط كرنے كيلئے كما كماتھا۔

مصطفے کھر کے مزاج کے پیش نظر تومی اتحاد کے رہنما یکدم بدک اٹھے اور انہوں نے یمی سمجما کہ شاید مستر بھٹواب کھر کے ذریعے انہیں ہراساں کرنے کی مہم شروع کرنے والے ہیں۔ مصطفے کھر توی ا تحاد کے رہنماؤں کیلئے ایک خاصاد ہشت زوہ کر دینے والانام تحا۔ انہیں شک بواکہ مسٹر بھٹواب دوبار د كھر كوميدان ميں لاكران كے ساتھ كاز آرائى كاكوئي نياباب كھولنے والے بيں 'وہاس اقدام سےاتے الرجک ہوئے کہ جعہ ا بون کوجب کھرنے دزیرِ اعظم کے خصوصی معادن برائے سیاسیا مور کے عمدے کا حلف اٹھا یا توان کی اس تقرری کے خلاف قوی اتحاد کے رہنماانور جاوید نے لاہور ہائیکوریٹ میں ۲۸ جون کوبا قاعده ایک ری دائر کر دی تھی۔

بسرعال جمعه واجون كوفراكرات كا يانجوال اعلى سطحي اجلاس يونے دو تھنے ميں ختم ہو گيلاس ميں تومي ا تحاد نے اپنے مطالبات پراصرار جاری ر کھا جبکہ وزیرِ اعظم بھٹونے چیر بنیادی اختلافات پر غور وخوض کیلئے مهلت طلب کی۔ یہ مختصر تن اجلاس تھاجس کامشتر کہ بیان جو پرایس کانفرنس میں بڑھ کر سنا یا گیاصرف

افراد کومعقول محاوضہ و یاجائے گاجوشد پر طور پر ذخی ہوئے جن کی جائیداد تباہ ہو گئی یا ہے شدید نقصان پہنچانیزا کی انداز میں جان بچی ہوئے والئے افراد کے قانونی در ناکو بھی محاوضہ و یاجائے گا۔ محاوضہ کانعیس حکومت پاکستان کرے گی ایسامعاوضہ یا ہدا د پارٹی کے ساتھ تعلق سے ماورا ہو کر ان تی م افراد کو و یاجائے گا جو جان بچی ہوئے جو شدید زخی ہوئے یائن کی جا نبیداد تباہ بوئی یا سے نقصان پہنچ۔

۸ س اس مجمود پر د متخط بوت ی آئین کے تر نکل ۱۳۳۱ور آر نکل ۲۸ کے تحت بافزی جانے والی بنگامی حالت فورا فتم کر دی جائے گ

۵ - معجموعة پر و سخطابوت ی فیض آف پاکتان آر فیض فتم کر و یا جائے مح نیزاس قانون کے تحت و شمن کی تحت و شمن کی جائے والے ضوابع اور احکام بھی فتم کر وے جائیں گے آہم اس قانون کے تحت و شمن کی جائیدا داور حصول جائیداوے متعلق قانون اور ضابط بر قرار رہے گا۔

ا استسمجوت پرد مخط ہوئے ہی دینش آف پاکتان آرڈیشس کے تحت قائم ہونے اور کام کرنے والے ٹر بیوئل فوراً کام کرنا ہند کر دیں گے اور ان کے زمیرے عت مقدمت فوری طور پر عام عدالتوں میں منتقل کروئے جائیں گے۔ جمال ان پر کارُوائی عام قانون کے مطابق ہوگی۔

ا - مستمجھونہ پر وستخط ہوتے ہی پاکستان تار می ایکٹ میں ۲۱ پریل ۱۹۷۷ء کے مطابق ترامیم ہوا یکٹ ایکس ۱۹۷۷ء کے مطابق ترامیم ہوا یکٹ ایکس ۱۹۷۷ء کے تحت کی تنگی شختم کر وی جائمیں گی آہم ان کے متیب میں ووالپلیں متاثر نسیس ہوں گی۔ جو زیر ساعت اکم گی۔

۱۲ - معجموت پرواحظ ہونے کے جارہاہ بعد مسلح الوّاج صوبہ بلوچشان میں سول انتظامیہ کی امداد کے طور پر کام کر نابند کر دیں گی۔

١١ - عوامي تمائندگ ك قانون من مسب ذيل تراميم ك جائي گ

(۱) ماری ۱۹۷۷ء کے انتخابات کے نتیجہ میں دائر کی جانے والی اور زیرِ ساعت اپلیمیں تمہر جائم میں گی۔

(ب) آئندوا تقابت کے تا کجا نیکش کمیشن کے اطان سے قبل رید یو مملی ویون سے نظرور اخبارات میں شائع شیں سے عامی گے۔

(٤) ایکٹن کمیٹن مسنح افاج ادر سول آر نہ نورسز بشمول پولیس کو انتخابی مم کے دوران اور پوننگ کے سوقع براس عامہ پر قرار رکھنے کے لئے طلب کر بھے گا۔

۱۳ - فریقین مجھونا کے ایک ہفتا کے اندر ایک ضابط افلاق تیار کریں مے جس میں حسب ذیل امور شامل کئے جائیں گے۔

(۱) انتخابی مهم کے لئے تواعد۔

(ب) انتخاب کے دوران تمام قانونی ساہی سرگر میوں کی بلاروک ٹوک اچازت۔ ( ج ) انتخاب محمد کر بران اخذا کا میں مرکز میوں کی بلاروک ٹوک اچازت۔

(ج) انتخابي مم كه دوران اخبارات أريم يواور نملي دبين كے قواعد كار \_

د) کا نادی سحافت جس میں ان اخبارات کے و بھر کیشن کی بحالی بھی شامل ہے جن کی اخلامت پر پابندی عائد کی جا گا ہے۔

( ) انتخابی مم کے دران او تکاب جرم پر کسی بھی شخص کو گر فآہ نظر بند کیا جاسے گا

میں فریق اول کی معاونت عبدا تحفیظ پیرذاد و اور مولانا کوٹر نیازی نے کی بواب زاوہ نفر اللہ خان اور پروفیسر خفور احمد نے فریق جانی کی معاونت کی اور جیسا کہ فریق اول نے حالات کوپر سکون بنانے اور معمول پر لائے کے لئے پاکستان تومی اتحاد کے تمام رو نماؤں کورہا کر دینے کا تھم جاری کیا۔ کر اپنی ڈورٹین اور البور اور حیدر آباد کے اضلاع سے مارشل لاء افغالیا۔ ان تمام افراد کی اعانت کی اجازت دی جن کی جانیں ضد تع جوزی یا شدید زخی ہوئے کر فیواور دفعہ ۱۳ اس خلاف ورزی کرنے والے تمام افراد کی دہائی کے احکانات جاری سے ان کے ساتھ ۲۴ ہاؤاد کے سواان تمام افراد کورہا کرنے کے احکامات بھی جاری کئے گئے جو معقول الزامات کے تحت ذریر حراست تھے۔

اور جیسا کہ فریق ٹائی نے احتجاجی تحریک معطل کرنے پر آبادگی ظاہر کر دی ہے جواس نے مارچ ۱۹۷۷ء کے پیمیا نتوبات کے جدشروع کی تھی۔

اور جیسا کہ دیانت دارانہ 'منصفانہ اور صاف ستھرے انتخابات کے انتقاد کے لئے ضروری پُرِ امن اور باہمی اعتاد کاماحول پیدا کرنے کے لئے فریقین نے یہ سمجھونہ کیا ہے اس سمجھونہ کی شرائظ مسب ذکر بوں گی۔

ا - پاکستان کی تومی اسمبلی اور چاروں صواوں کی صوبائی اسمبسیاں سورخہ ....... کو توڑ دی جائیں گی۔ قومی اسمبلی اس منسمن میں صروری ترامیم لاز ماستظور کرے گی نیزالیسے قوانین بھی منظور کئے جائیں جواس سمجنوعہ کے متبحہ میں منزور کی جوں گے۔

 صوبگی وزراا ملی کی سربرای میں قائم ہونے والی حکوشیں پیرا گراف میں ورج آری کی کام کرنا بند کر ویں گی۔ اس کے نتیج کے طور پر ایسی صرفوری ترامیم قوی اسمبل میں منظور کی جائیں گی جو آئین کے آرنیکل ۲۴۴کے مکند عد تک قریب ترین ہوں۔

سو ۔ قوی اسمبلی کے انتخابات کے اکتوبر ۱۹۷۷ء کو منعقد کئے جائیں گے۔ سوبائی اسمبلیوں کے استخابات بھی اس کے۔ استخابات کے تین دن کے اندراندر منعقد کئے جائیں گے۔ استخابات کے تین دن کے اندراندر منعقد کئے جائیں گے۔ یہ ۔ سینٹ کے دوار کان جو 6 اگست ۱۹۷۷ء کو اپنے عمد دسے رینا کر ڈبو گئے۔ اپنے عمد دی پر قرار رجی گے۔ بینٹ کے دبین قبیل جنمیں قوی اور صوبائی اسمبلیوں نے منتخب کیا ہے پیرا گراف تین کے مطابق قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد مستعنی دو جو کم گے۔

۵ - ۲۶ جنوری ۱۹۷۷ء کے بعد جستماجی تحریک گزیرا در ویگر تنام توانین بشمول اشاشی نظر بندی کے توانین بشمول اشاشی نظر بندی کے توانین کے تحت گرفتار باگرد یا جائے گا۔
 موائے فنڈواں اور حاج و شمن مناصر کے جن پر تمایت تظیمن جرائم بشمول تحل الوٹ دار ' زنابالجراور آتش : وفی کے از الت عالد کے گئے ہیں انسیں رہائیس کیاجائے کا۔ آئیم فریقین کے ایک آئیک آئیک نمائند و پر مشتل ایک کمائن و پر مشتل ایک کمائن و کاف الزابات کا جائزہ لے گئی جمہ یہ لیے کیاجائے کہ ان میں سے کے رہا کیاجائے کہ ان میں ہے۔

۲ - اُس کیٹی کے ارکان میں پیدا ہونے والے کسی بھی اختلاف رائے کو تمل در آمد کونسل کے پاس بیجو، یاجائے می۔

ء - ﴿ مَا مَارِجَ ٢٤٤٤ عَ كَ بِعِدِ رونَمَا بُونِ وَلِي تَحْرِيكَ بِأَكْرُبِو كَرُورَانِ مِنَاثُرِ بُونِ وَإِل

۲۳ چیف جنس کے متعین کردہ ثالث فریقین کے نامزد افراد کے مؤقف کی ساعت کریں گے اور ۲۲ گفتوں کے اندراندراس پر فیصلہ دیں مجے ثالثوں کے دور دقیام ساعت اور کا زوائی بند کرے میں ہوگ ۔ بہوگ ۔ ۲۶ ٹالٹ کاڑوائی کے دوران شادتیں تلم بند کرنے کے پابند نسیں بول مجے نیز فیصلہ کے لئے نامیت مختصرہ وہات تح مرکزی میں ہے۔

0.....0

اوراس کے فار ف قونو فی چارہ جو کی کی جانتے گئی۔ (س) انتخال مم کے دوران عام جلیے منعقد کئے جانتیں محے جلوس نکالے جانتیں

(س) ۔ اسحابی م نے دوران عام بیسے معمور سے جا بیاں سے بھوئ لاسے جا گے۔

۔ (ش) سرکاری تھویل بیس موجود دزالکا بناغ کے زرمیر پیریم کورٹ مف پاکستان کے فیعلہ کے مطابق غیر جانبداری اور معقبل قوازن قائم رکھاجائے گا۔

13 . المين وستان مي السطرة ترميم كي جائ كي ك

(۱) شیدول می طے شدہ ترامیم کو آئین میں شامل کیاجائے گا۔

( \_ ) پیما گراف ۱۹ \_ ۷ اسے مطابق الیکشن کمیشن کی تفکیل نو

14 ۔ انتیشن سیشن ایک چینزمین اور چارار کان پر مشتمل ہو گا۔ چینزمین کے لئے دی استعداد در کار ہوں گی ہمتعداد در کار ہوں گی جس کا جمین کے آر نمال ۱۹ میں اور چارار کان پر مشتمل ہوں گی جس کا جمین کے آر نمال ۱۹ میں تقرریاں صدر پاکستان فرق اول کے مشورہ کر بح گا۔
14 ۔ ایک ناچیف ایکٹ کشتہ مقرر کیا جائے گا۔

ے - سید پیدی میں میں میں سر سر پر پیا ہے گا۔ 18 - اس سمجھو یہ پر قمل در آید کے دوران فریقین کے درمیان کوئی نتازمہ یا جھٹراپیدا ہوجائے توقیقفیہ کے لئے عمل در آید کونسل کے سامنے چیش کیاجائے گا۔ جو پیرا گراف 9 کے تحت دجود میں آئے گی۔ 19 - عمل در آید کونسل دس (۱۰) ار کان پر مشتل ہوگی جس میں چیئر مین بھی شامل ہوگا۔ کونسل کی ہیتا در طرق کار حسب ذیل ہوگا۔

(1) وزیرانظم پاکتان زوالفقار می بھتو کونسل کے چیئر مین ہول ہے۔

ر ب ( ب ) چیئر مین کی فیمر حاضری کے دوران مولانا مفتی محمود اجلاس کی صدارت کریں ۔ اے۔

سے است (ج) مسز بالفقار علی بھنواور مولانا شقی محمود میں سے برایک چار چارافراد کونسل کے ترکن کی حیثیت سے بامزد کرے مجبوب عام انتخابات سے منتخب ہونے والی آدی اسمبلی یا پارلیمینٹ کے ارکان یا منتخب ارکان میں سے بوٹ کے۔

رو) کونسل کے متحقہ فیصد بر فریق اول عمل در آمد کرے گا۔ اس مقصد کے لئے دزیراعظم کی حیثیت سے اپنے اتھ می افتیارات کوہر دئے کارلائے گا۔

ہ م مسلم بر آبد کونسل ویانت داراند استعقاله اور صاف ستمرے انتخابات کے انتخادادران کی محرف کرنے گی ۔ انتخادادران کی محرف کرائی کے ۔ انتخادادران کی محرف کرنے گی ۔ انسل در آبد کونسل اس مسلط میں پیدا ہوئے والے معاملات پار ان سے متعقد معاملات پر برورات یا کس فرق کی شک کے ۔ برورات یا کس فرق کی شک کے دیا کہ دورات کا مسلم کی دورات کی مسلم کی دورات کی مسلم کی دورات کی مسلم کی دورات کی دورات کی مسلم کی دورات کی مسلم کی دورات کی دورات کی دورات کی مسلم کی دورات کی مسلم کی دورات کی مسلم کی دورات کی د

وہ ۔ اگر عمل در ''ید کونسل محمی متفقہ فیصلہ پر نہ پہنچ سکے تووہ معاملہ ثالثی کے لئے سپریم کورٹ کے ۔ رسما جمعیوں در از جم

PP البائیم مطلات ہو ہیرا گراف الاے تحت سریم کورٹ کو سنطیع جائیں گے ان کے فیصلہ کے لئے جیف بہنس آف پاکستان سریم کورٹ کے تین بچول کو بطور ثالث مقرر کریں گے جیف بہنس خودا مئی ذات کو چھی بجیشیت ثالث مقرر کر کیس گے۔

Scanned by iqba

idbi

>

0

canned

سولهوال باب

# نه جائے رفتن نه پائے ماندن

سوموار ١٣٠ جون كومنعقد مونے والاا جلاس زاكرات كيلئے فيصله كن موڑكي حيثيت ركھاتھا۔ نداکرات داخنع طور پر ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے لیکن ہر فریق کی کوشش یہ تھی کہ ندا کرات کی ناکای کا الزام اس کے سرند آئے۔ الارے در میان جن امور پر انقاق رائے ہواان میں بنگای حالت کا خاتمہ ' سیاس تیدیوں کی رہائی اور صوبوں میں ایسے گور نروں کی تقرریاں شام نفیس بن پر بی این ایس کومت کے ساتھ اتفاق کرے۔ الیکٹن کمیشن کی تفکیل نو کامطالبہ بھی مان لیا گیاتھا۔ اسمبلیاں توڑنے پر بھی اختلاف نہ تھا۔ جن نکات پر اختاباف تھاان میں انتخابات کی آریخ کانعین تھالی این اے ۳۰ دن کے اندر اندر نے انتخابات چاہتی تھی جبکہ ہمارے سامنے جوانظای دشواریاں تھیں ان کے پیش نظر نومبر 'دسمبرے پہلے انتخابات كانعقاد ممكن بى نه تھا۔ لى اين اے كى نداكر اتى تيم كامند يه تضاكم وہ خود كوئى فيصله كرنے يا معجموتے پر دستخط کرنے کی پوزیش میں نہ تھی ہر معالمہ یہ کر مؤخر کر ویاجا آتھا کہ ہم اپنے ساتھیوں ہے مثورہ كركے جواب ديں گے۔ پھروہ يہ بھی جاہتے تھے كه "ساتھيوں" كے سامنے جانے كيلخان ك پاس کچھ نہ کچھ ایک چیزی موجود مرف جو ساتھیوں " اور موام میں ان کابھرم قائم رکھ سکیں۔اگرید "ساتھیوں کاخوف" دامن میرند ہو آتوشا پرتوی اتحاد کے رہنمابت پہلے متفقہ مجھوتے پر بہنچ جاتے۔ بی این اے کی مذاکر اتی شیم کی بے بسی اس سے عیاں تھی کہ دہ بی این اے کونسل سے جو پہلے تصواکر لاتی تھی'اس ہے ہٹ کر کمی پہلوپر کوئی تقین دہانی ہی نہیں کرا سکتی تھی ایک اجلاس کے بعد پروفیسر غفور احمہ ن نمایت گلو گر لیج من کما .... " ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری صفوں میں موجود بار ذلائیز زے ہمارے ساتھ سلوک کا آپ لوگ اندازہ سیس کر سکتے 'وہ ہمیں اس طرح دیکھتے میں جیسے ہم آپ سے اندرون خانہ کوئی خفیہ سودے بازی کرلیں گے "۔

فی این اے کے میر ہار ڈلائیز ز سروار شیر باز مزاری بیم نیم دلی خان اور اصغرخان متے جبکہ مولانا شاہ احمد نورانی کاوزن بھی ان کے پلڑے میں تھا۔ سردار شیریاز مزاری بیلم نسیم ولی خان اور اصغرخان سب ہے زیادہ جن نکات کے تسلیم کئے جانے پر مصر تھے ، ان میں اولیت بلوچستان سے فوج کی دانہی کو حاصل تھی جبکدان کادوسرامطالبه حیدر آباد ٹربیونل کوختم کرے کھلی عدالت میں دلی خان اور دیگر می Bligon Bloom

مقدمہ چانے کامطالبہ تھا۔ لیان اے کے ۳۲ نکاتی جارٹر آف ڈیمانڈ میں سب سے حساس ترین نکات تھے اور انہی دومطالبات کی آڑمی جرنیلوں نے شطر بج کی بساط پر اپنے مرے تر تیب دیتے ہوئے

چیف آف آری شاف جنرل ضیاء الحق سمیت بیشتر کور کمانڈرز حیدر آباد ٹر پیوٹل حتم کرنے یا بلوچتان سے فوج کی واپس کے سخت مخالف تھے۔ وہ کسی صورت بھی ان دومطالبات کے سلسلے میں وزیر اعظم کی زبان ہے یہ بات ننے پر آمادہ نہ تھے کہ وہ ان مطالبات کونشلیم کرلیں گئے۔

بد تھاوز براعظم بھٹور اصل دباؤ! او حربی این اے کے بار ڈ الٹیز کاسار ااصرار بھی اس پر تھا کہ سب ے پہلے یہ ووباتیں بھٹوے منوائی جائیں۔ چنانچہ جب پروفیسر غفور احمہ نے گلو گیر لیج میں اپنی اس بوزیشن ہ ہمیں آگاہ کیاتومسر بحثونے انسیں کما کہ وہ سروار شیر باز مزاری اور بیکم قسیم ولی خان کو ان کامیر پیغام پنچائي كدوزىراعظم ان سے تمائى ميں ما قات كر ناچاہ بيں۔ غالباً مسر بعثوانسيں عليحد كى ميں يہ يقين و بانی کرا ناچاہتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ لیاین اے اور حکومت کے در میان سمجھوتے پر وستخطاہ و جانے ریں ماکدان برے جرنیلوں کاپریشر کم ہوسکے جوالک طرف توسیای مصالحت کیلئے زور ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف سردار مزاری اور بیکم نیم کے مطالبات کسی صورت بھی مسٹر بھٹو کو منظور شیس کرنے وے رہے۔ مسٹر بھٹو کانشاء یہ تھاکہ وہ مزاری اور بیگم ولی سے مل کرانسیں یہ باور کرائیں کہ سمجھوتے پر وستخطاہونے کے بعد ملک میں جو نئی امن وا مان کی قضاء بھال ہو گیوہ نہ صرف فوج بلوچستان ہے واپس بلالیں گے بلکہ حیدر آباد ٹر بیونل ختم کر کے تمام اسروں پر عام موالت میں مقدمہ جلانے کا حکم بھی دے دیں گے۔ وہ چاہتے سے کہ ایک مرتب فی این اے کے ہار ڈالئیز ذان پرے جر نیلوں کادباؤختم ہوجانے دیں۔ مسر بھٹو کوبدی شدت ہے اس بات کا حساس تھا کہ انسوں نے فوج کوسول انتظامید کی دد کیلئے میدان میں لا کر اور جزوی مارشل لاء لکواکر این بورے دور حکومت کی سب سے فاش فلطی کی ہے۔ میں تو خیر شروع دن سے اس الدام كے سخت خلاف تفاق اور ميں نے اس كى بجائے مك ميں دوبارہ انتخابات كرادين كا مطالبہ تسليم كرنے ير بيشة زور ديا تھا حتى كه جرنيلوں كے ساتھ متعن يحكون من بھي من نے دوباروا "تخابات كامطالبه تسليم کرنے کی ضرورت پر زور و یا تھا جس کی جر نیلوں نے بھی مخالفت کی تھی اور حفیظ پیرزا وہ نے بھی اور لطف سیہ كداس سلسلے ميں دونوں كے دلائل يكسال متھ كە "كك ميں خون فراب ہو گا" كيكن يمال بيدام قابل ذكر ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفے جوئی نے بھی کرا چی اور حیدر آباد میں جزوی بارشل لاء کے نفاذ کی شدت سے خالفت کی تھی اور اس فیطے سے پہلے انہوں نے کا بینہ کے ایک اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ سندھ میں ایجی نمیشن دم توڑ رہاہے۔ اس لئے مارشل لاء لگانے کی ضرورت نسیں ' کیونکہ اس طرح خواہ مخواه جرنيلوں كوسياست ميں ملوث مونے اور سياس اقتدار كاذاكقه فكصے كاموقع ملے گا۔ ليكن اس وقت وزير اعظم كرج نيل او بخصوصاً " چيف آف آر مي شاف پر كمل بعروسه تها ، خصوصان وقت توان كا عمّاد دو Atti Line Kat Gai; Copyright

چند ہوجا آباجب بنزل ضیاء الحق اپنے مخصوص و جیسے بلکہ عاجزا ندا زمین انسیں فوج کی اور اپنی وفاداری کا كامل يقين دلات محووز براعظم اس جال مين پينس يجه تهاور خويصورت الغاظ كايه بار عنجوت ان كوبوري طرح اپنے حصار میں لئے ہوئے تھالیکن تہمی تجھی جرنیلوں کی بدلتی ہوئی آئیمیں انسیں شک وشبہ میں بھی متلا کر دینیں 'لگنا تھا بنونی کے مشورے کی ہمیت اب ان پرواضح ہو چکی تھی۔ اور اسی لئے اب وہ بیکم نسیم ولی خان اور مزاری کویہ پیشکش تک بھجوارہے تھے کہ ملک میں امن وا مان بھال ہوتے ہی نہ صرف ان کے دونوں مطالبات تشنیم کر لئے جائیں کے بلکہ صوبہ سرحداور بلوچستان میںان کی توڑی ہوئی عکومتیں بھی بحال کر دی جائیں گی لیکن اب سیم ولی یا مزاری ان سے بات تک کرنے پر آمادہ نہ تھے چنانچہ جب انسوں نے پروفیسر غفور کی پیغ م رسانی سے بی این اے کی بائی کمان کو آگاہ کیا تواصغرخان نے اسیس مخت ہے بھٹو صاحب ہے لئے ہے منع کیا۔ او هرمنتی محمود کو بھی یک پوزیشن افقیار کر نایزی اور انہوں نے بھی مزاری اور بیٹم سیم کومستر بھٹوے ملنے ہے روک دیااور مستر بھٹو کے سامنے ان دونوں کے مطالبات کوان ہے سمیں زیادہ شدت سے پیش سرد یا کہ جب تک بلوچھان سے فوج کی واپسی اور حیرر آباوٹر یوال کے فاتے کے بنیادی مطالبات شلیم نمیں کئے جاتے کوئی مجموعہ نمیں ہوسکے گاریہ ۱۲ ہون کے ندا کرات کاسب سے تعلین موڑ تھا۔ بذاکرات کے اختتام پر ماحول نمایت کشیدہ تھا۔ چیئرمین بھٹونے اس روز پارٹی کے کار کنوں کو ملک بھر میں کنونشن منعقد کرنے کی ہدایات جاری کرویں اور پارٹی کے سیکرٹری جنزل ڈاکٹرنملام حسین کو حکم دیا که ده ۱۸جون کول موریش ۲۱ کو کوئیشین ۲۶ کونیثاور مین ۲۸ کوملتان اور ۸جولائی کو کرا چی می بارنی کمند بنشنول کی صدارت کریں پھٹواس اقدام کے ذریعے اپنی "عوای قوت" کامظاہرد کر کے جرنیلوں کومتنعبہ کر ٹاچاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ عوام میں اب بھی اس قدر مقبول ہیں کہ جب جاہیں ، عوای قوت کے بل ہوتے پر اپنی کرسی کی طرف دیکھنے والوں کو کچل دینے کی بحربور صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیکن بھٹو بھول رہے تھے کہ اب وہ ملک غلام مصطفے کھرا پے منتظم اور باصلاحیت و وست ہے۔ محروم متھے۔ جس نے تن تناہیلز پارٹی کی عوامی قوت کے زور پر پولیس کی بڑیا ل کی کمرتوز کرر کھ وی تھی اور یوری بیور و کرلی کے علاوہ افتدار کی خواہشمند دوسے ری قرتوں کو بھی اپنے اپنے بلوں میں سرچیپانے پر مجور كردياتها - إلى إلى كدومر وزيرول اورليدرول مي ملك غلام مصطف كريخ كاند توصلاحيت تھی اور نہ بیورو کرکی کے جال میں گر کر بھٹوا باس موامی قوت کے مالک رہے تھے جوانمیں اقتار میں لے كر آئى تقى - راى بديلز بارنى سو بحيثيت " بارنى " اسے مجمى منظم اىند كيا كيانھا۔ ندكسى بھي سطير اس میںا متخابات کرا کے حقیقی رہنماؤں کوابھرنے کاموقع دیا گیاتھا۔ بس میزو گیاں ہی نامز و گیاں تھیں۔ اور نامزدلوگ مجھی کارکنوں یاعوام کی بروا شمیں کیا کرتے۔ ان کی مثال توان ملاز بین کی سی ہوتی ہے جو ا ہے مالک کے اشارے پر ناچتے ہیں اور مجھی نہیں دیکھتے کہ مالک کیلئے سرا نجام دیا جانے والا کون ساکام جائز ہے اور کون ساناجائز کیونکہ انسیں احتساب کا خطرہ تو ہوتا نسیں۔ اس سبب سے پارٹی کے نامزد Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

"عوامی خاشده ل"کی اکورت بھی اس قابل نہ تھی کہ اپ طقہ ہائے انتخابات کو قالبر میں رکھ سکتی۔
پاکستان پیپلز پارٹی بیشہ سے دوٹرز کالیک ہجوم رہی تھی جو مسٹر بھٹو کی پر کشش شخصیت کے سحر کااسر تھا۔
ور حقیقت بحثیت پارٹی اس کا کوئی، جودی عرصہ اقتدار میں باتی نہ رہاتھا اور اب وزیر اعظم کواس کا حساس
بورا تھا کہ پارٹی کو منظم کرنا کس د جہ ضروری تھا۔ دودھ دینے والے نامزد مجنول میدان سے راہ فرار
اختیار کر بچلے تھے اور مسٹر بھٹو کا اقتدار پوری طرح جرنیلوں کے رحم و کرم پر یا بی این ایسے کے ساتھ جلد
سے جلد سمجھونہ کر لینے پر منحصر تھا۔"

۱۴ جون کو آٹھویں اجلاس سے پہلے مسلح افواج کے سریم کمانڈر اور وزیرِ اعظم پاکستان و دالفقار علی بھونے ہی۔ ایم۔ ہاؤس میں منعقد علی فرقی حکام کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا۔ حسب معمول میں اور حفظم نے بھونے ہی حکام کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا۔ حسب معمول میں اور حفظ ان کے ساتھ تھے۔ پہلے تو وزیرِ اعظم نے کور کمانڈرنے دفتری انداز میں ان کے ملاقوں کی صورت حال پر بات چیت کی اور پھر نمایت خور اعتادی کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ میری مال پر بات چیت کی اور شقریر کا آغاز کیا۔ میری اور اشتوں میں درج ان کی تقریر کی ابتدا اس جملے ہوئی تھی۔ COUNTRY IS AT THE یکھرانہوں نے مختر اجر نیلوں کے ساتھ کانفرنسوں کے جواز پر روشی ڈالی اور انہیں سے باور کرانے کی کوشش کی کہ ان پر مجروسہ " بے دست و پا" ہوکر نہیں کیا جار اسے ۔ مسٹر بحثونے کماتھا (اور نیچے دیا ہوا ایک ایک لفظ ان کا

ہے کہ ۔

" میں اپنا افتیارات کو خوب جانتا ہوں اور یا در کھیں کہ میں آری کو آرڈر کر سکتا ہوں۔ میں نے دیفر پڑم کے سلطے میں آپ ہے معبورہ کیا 'لیکن صرف اس لئے کہ آگر آپ کسی مل کو مناسب نہیں کہ بھتے تو میں اسے مسلط نہیں کر ناچاہتا کیونکہ اس طرح سمجے تائج پیدائیں ہوں گے۔ میں قوی CONSENSUS چاہتا ہوں اور آپ بھی توم کا حصہ ہیں۔ دوسرے جھے اپنے بارے میں کوئی کا مہیں کہ میں کچھلے وس سال ہے آپ لوگوں کو جانتا ہوں ہے اپ کرتے ہوئے اس لئے جھے کسوس نہیں ہوتی کہ میں پچھلے وس سال ہے آپ لوگوں کو جانتا ہوں ۔ جھے آپ ہے مشورہ کرتے ہوئے کوئی الجھی نہیں ہوتی جسب میں نے ریفر پڑم کے سلسلے میں آپ معنارت ہے بات کی تو ممکن ہے آپ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ میں اور طاقتور بن کر المحروں گا۔ آپ لوگوں نے ساتھ باا 'میں نے کیا ۔ آپ لوگوں نے ساتھ بات چیت کے پہلے ہی روز واضح کر دیا کہ ایک فیر مکی وفد ہے بات نہیں کر رہا' آپ لوگ ہارے بزرگ اور بھائی ہیں میں انتها پسند نہیں 'لبرل کی فیر میں وفد ہے بات نہیں کر رہا' آپ لوگ ہارے بزرگ اور بھائی ہیں میں انتها پسند نہیں 'لبرل ہوں' بھے اس کی کتی ی جوں' بھیے اس کی کتی ہی میں نہیں نے ادار کرنی پڑے۔ ' میں نائج ' پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ آنے والے الکیش کے نیجے ہوں نے ادار کرنی پڑے۔ ' میں نائج ' پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ آنے والے الکیش کے نیجے میں بھی میں دوالے الکیش کے نیجے میں بھی جا تھی اور نہیں۔ آنے والے الکیش کے نیجے میں بھی میں ادار کرنی پڑے۔ ' میں نائج ' پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ آنے والے الکیش کے نیجے میں بھی میں بھی ادار کرنی پڑے۔ ' میں نائج ' پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ آنے والے الکیش کے نیجے میں بھی ہیں ہوں ' تھی ادار کرنے پر قدار ان کی میں میں میں میں میں کرائے گئے کی بھی ہوں ' تھی ادار میں جو کرائے کی کور کرائے کی تھی ادار کی بھی ہوں ' تھی ہوں کرنے کرائے اور کور کی کیا کی کی کرائے کی کرائے کی کور کرائی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرر کرائی کرائے کی کرائے کرائے

اندر معروف ہوں گے "ہم نے آری کوشونگ کے لئے کمانواس میں کریکس CRACKS آفیھاور سے
ہمی عجب نہ ہوگاکہ آری میں باہی محاذ آرائی شروع ہوجائے۔ اپوزیشن کافی عرصہ سے اس سلسلے میں کام
کر رہی ہے۔ رہاڑ ڈونوی افسر ایجی فیشن میں شریک ہیں۔ پھر فوجیوں کے رشتہ دار ہیں۔ انتخابی مہم بھی
جونیز سطح پر اثرا نداز ہوئی ہے' فائر ان دی ایئر ( FIRE IN THE AIR ) آری میں نمیں ہوتا' لیکن
مارے بال احکامات کے باوجو دہوا۔ اس لئے ہم دل وجان سے خداکرات کی کمیا بی چاہج ہیں۔ "
جزل اقبال خاموش ہوئے تو کر اچی کے کور کمانڈر جزل ارباب جمان زیب ہوئے۔ "ہم شخص
خراکرات کی کامیا بی چاہتا ہے۔ چاہدو کسی صورت میں بھی ہوہماری حالت اس وقت ہے کہ بالکل مجل
مقرر ہمارات کو کی اثر نمیں رہا۔

جونيرًا فرجوس THEY WILL OBEY US BUT UNWILLINGLY

نے تبور چش کی کہ انتخابات کی آریخ رمضان المبارک کے بعدر کمی جائے۔

نی۔ این ۔ اے کی زاکراتی فیم کوساری روواوہائی کمان کےسامنے رکھناتھی ' چنا نچے اجلاس الکھے

گا۔ لیکن ایک بات ملے ہے انکیش کے بعد آری کی مداخلت کوئی بھی پیند نسیں کرے گا۔ کیونکہ ان کے یاس مازه مینشد بو گاورده اتی جلدایس بوزجی نه مول مے کوده " بمنا" کی طرح آپس مس ازیں کے اور یہ ملک کے لئے بت براہو گا۔ مر آری کونہ کر سے گی محرایک راست یہ ہے کہ آری اب فیک اور کر لے لیکن یہ کوئی "بیڈ آفروز" BED OF ROSES (پھولوں کی سے) نیس ہے 'جب یکیٰ فے فیک اوور کیااور می اس سے ملا 'تومی نے اس پرواضح کیاتھا کہ تم خطرناک یوزیشن میں ہو 'اس نے کما " پالیکس کیاہ؟ کامن سیس اور بورو کرلی کمتی ہے کہ آپ می سیای بصیرت ہے "آپ کامن سينس ك مالك بين اس لئے حكومت جلا سكتے بين " مسيسس ليكن وہ ١٩٢٩ء تمااب ١٩٧٠ء ہے۔ میں نے اس وقت بھی کما تھا کہ دوسرا مارشل لاء پہلے سے کمزور تر ہوتا ہے۔ .....اور تیسرااس سے بھی کزور ہوگا۔ کمزور ان مولائ کداول تو آپ کسی کوشوشند کر سکیں مے اور اگر کریں مے تو ہم لیں کہ بید ترین کزوری ہے۔ آج دنیا بحریس بیداری ہے۔ بیا بھی کماجائے گاکہ پنجابی آر می حکومت کر ری ہے۔ دوسرے صوبے کمٹ جائیں گے۔ سمیری سیزفائر لائن کے لئے آپ روباؤ ہو گا۔ ایٹی ری پر اینگ بانٹ کے منظے یر آپ معیبت میں ہوں گے۔ ان معاملات سے صرف سیاس حکومت نما سکتی ہے۔ آری نمیں! بردی طاقتیں بیسوال مجی اٹھائیں گی کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ ہے پاکتان مل اعلیا کے مقابل "ریشو آف نورسز" (افواج کاتاس) انتازیادہ کیوں ہے؟ لیکن میں یہ نہیں کہ رہا كه عن اكيلاى سارے مسائل كاحل مول ..... نيس ..... عن ايوزيشن سے بات كر كے ايك با عزت حل د حو عرف كي كوشش كرر بابول اور مجمع يقين ب كداس من كامياب بوجاؤل كا" وزيراعهم كاس تقرير كالكاك لغظ الكاكب تجربه كار فطوميك كاطرز معتلو جهك باتماد

"سر! آپ نے آری کے لئے سب نے یادہ کام کیا ہے ' آری کوئی تھرڈ پارٹی نیس۔ ہارااییا

کوئی ذہن نہیں۔ آپ نے قود کھا ہے کہ ہم نے اپوزیش کیپ میں "بیڈیم" ( BAD NAME )

عاصل کیا ہے ' یہ ہماراکر یڈٹ ہے 'اس صاف ظاہر ہو آ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں "

ان کے فاموش ہوتے ہی لاہور کے کور کما ناز جزل اقبال پولے۔ " فوج نذا کرات کی کیمیا پی کا کیمیا پی کے لئے دعلنا بھر دی ہے 'ایکی ٹیمین وقع طور پر ک کیا ہے لیکن اگر خدا کرات تا کام ہوئے تو یہ پر شروع ہو گا' ہم بلامث ہوں گے 'فائر تگ ہوگی 'ڈیمو کر بیک بہتھ فور س اصغر خان سے جا بیت لے رہ ہے '

وفرج کولا ہور میں دوبارہ تھیں کر نامکن نہ ہوگا اوگ اے تبول نہ کریں گے۔ ایکس ٹرش تھریٹ شرکے ( THREAT ہمی ہوں گے۔ اعزین آری ہماری سرحدوں میں آ سکت ہے۔ اوھ رہارے یونٹ شرکے ( THREAT ہمی ہوں گے۔ اعزین آری ہماری سرحدوں میں آ

سترجوال باب

ڈیڈ لاک ہوتا ہے۔

ما جون برھ کا جلاس برا عتبارے اظمینان بخش تھا۔ جس کے اختتام پر پی ایم ہاؤس کے آؤیور یم میں پر دفیسر مغنور احمد کی معیت میں جس نے بریس بر تفیقک کے دوران وہ تفییلات بتائمیں جن کے نتیج میں برگوان کے حل کیلئے حکومت اور قوی اتحاد کے در میان سمجھوت طے پاگیا تھا۔ سمجھوت کی مختصر تفعین کیلئے جاتے ہوئے میں نے کہا کہ عام استخابات اکوبر میں بول کے اور اس سلسلے میں فئی توضیحات کے تعین کیلئے حفیظ پیر ذاوہ اور پر دفیسر غفود پر مشمل ایک سمیٹ قائم کر دی گئی ہے۔ سمجھوت پر عملدر آ حالیک وس رکی کونسل کرائے گی جس میں پی این اے اور چیپاز پارٹی کے بانچ پانچ پانچ نمائندے ہوں گے۔ اگر کونسل کونسل کونسل کرائے گی جس میں پی این اے اور چیپاز پارٹی کے بانچ پانچ نمائندے ہوں گے۔ اگر کونسل کے در میان اختاب قوی اسمبلی کا اختاب کے بعد بول گے۔ سمجھوت پر دسخط کے دن سے بنگای حالت ختم ہو والیس بلالی جائے گی خصوص ٹر پروٹل فتم کر دیئے جائیں گے (حیور آ باد ٹر پوٹل ان میں شامل تھا) بلوچستان سے فوج جائے گی خصوص ٹر پوٹل فتم کر دیئے جائیں گے۔ میرزادہ اور پروفیسر غفور اپنچ چار چار قانونی الم بری کی دیئی ترامیم بھی غیر موٹر ہو جائیں گی۔ تمام سیاسی قیدی رہا کر دیے جائیں گا۔ حاجون کی دستوظ ہو بائیں گی۔ بیرزادہ اور پروفیسر غفور اپنچ چار چار قانونی الم بری کی دیشر موٹور اپنچ چار چار قانونی الم بری کی دیشر عضور اپنچ چار چار قانونی الم بری کی دیشر موٹور اپنچ چار چار قانونی الم بری کی دیشر میں ہوگا۔ میں میں تفصیلات بتا پڑھاتو کی میں کا برون کو گیارہ بیکا سلام آباد میں ہوگا۔ حسم میں یہ تفصیلات بتا پڑھاتو کی میں ان کیں۔ حسم سے تفصیلات بتا پڑھاتو کی میں کی سے دورال کیا۔

"کیا آ زاد تحقمیر کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہوا"؟۔ "جی ہاں " ...... پروفیسر غفوراحمہ نے جواب ویا

بن بارے میں سردار عبدالقیوم سے عنقریب بات چیت شروع کر دی جائے گی "۔ ....میں نے مزید

وضاحت کی۔ ''کیا 'تقابات کی آرخ طے پاگئی ہے؟''۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا ''جب سمجمود طے یا کمیاتوسب کھے ہو گیا'' ۔ میں نے مشکراتے ہوئے جواب دیا۔ روزشام تک ملتوی ہو گیا۔

روں کا مت میں میں ہے۔ رات کو سعودی سفیر شیخ ریاض النظبیب نے وزیر اعظم بھٹوسے ملا قات کی اور غدا کرات میں مثبت پیش رفت پراطمینان کااظمار کیا۔

مفتی محمود صحافیوں کے گھیرے میں آگئے اور انسیں کمنا پڑاکہ ہم انتخابات کا انعقاد ۱۲ اگست سے مسلے جاہے میں 'انتخابات کی آریخ کے بارے میں آج فیصلہ کر کے کل حکومت کو آگاہ کریں گے 'آہم ابھی کوئی حتی سمجموعة نبیں بواہے۔

0.....0.....0

Scanned by iqba

ہارے مسلمان بھائی اور پاکستان کیلئے ول ور د مندر کھنے دالے فض تنے۔ انہوں نے مجھونہ طے پانے کے بعد کما ..... " میں اتناخوش ہوں کہ اس خوشی کے اظہار کیلئے جھے الفاظ نیس ال رہے یہ میری سفارتی ندگی کا سب سے اہم اور مقدس ترین مشن تھا۔ فوا کا شکر ہے کہ دونوں فریقوں نے شاہ خالد کی بزرگ کا لحاظ کیا ہے اوران کی تجاویز کو تبول کر لیاہے "۔

رات کومفتی محمود کے اعزاز میں ملک ثنیوب حسین نے عشائیہ دیاتھا جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ سمجھوتے پر دو قین دن میں دستخط ہوجائیں گے۔

اعصاب پر قوہم سب ہی کے یکساں ہو جھ تھا۔ لیکن وزیراعظم بھٹو تمام معاملات کے بخیروخلی انجام تک پہنچ جانے کے بعد جیسے اچانک ہی ٹوٹ سے گئے تھے۔ چنا نچر انہوں نے اس شام مفتی محمود کوتا یا تھا کہ اب وہ تین چارروز تک حمین آثار نے کیلئے ال کانہ جاکر آرام کریں گے اور بیاب ہماری موجودگی ہی میں ہوئی جس پر مفتی محمود نے ان سے اظہار ہمردی کرتے ہوئے کما تھا کہ انہیں ضرور آرام کرنا چاہئے کے وکلہ صدد سے کی ڈرافشگ میں تین چارون دیسے ہمی لگ جائیں گے۔

جعرات ١٦جون كوسليث بك بلذ يك من برزاده ادريره فيسر مفور كے ساتھ جار جار قانوني ابرين كي ب عمینی کا دو مصف طویل اجلاس ہواجس می مجموتے کو تحریری شکل دینے سے متعلق تمام ابتدائی تغییلات طے کر لی مختمی مفتی محمود اس روز بنول چلے گئے تھے جمال انہوں نے مبجد جعفر خان میں ایک بوے اجھاع سے خطاب کرتے ہوئے قوم سے ایمل کی کہ غیر ذمہ دارانہ باقوں سے زہیر کیا جائے ورنہ مل برے تھیں جوان سے دوجار ہوجائے کالیکن عین اس د درموالی میں ایک برے جلسمام سے این ڈی لی کے صدر سردار شیرباز مزاری نے بھی خطاب کیااور کما کہ ۳۳ نکات کی منظوری سے کم پیمجموعہ نہیں ہوسکا۔ جھے نیس معلوم کو سمجھوتے کے بعداس طرح کی ہاتمی کرنے سے ان کاکیا مقصد تھا البتہ روفیسر مغور احمد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ تحریک استقلال کے اصغرخان این ڈی لی کی بیٹم قسیم دلی خان اور کسی حد تک جے ہو۔ بی کے مولاناشاہ احمد نورانی کاموقف بہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی عکومت سے کوئی معاہرہ کرنے کی بجائے کمک میں ارشل لاء لکوانے کی کوشش کی جائے۔ پر دنیسر مغور نے توا صغر خان سے میہ بات تک منسوب کی تھی کہ ووفری حکام کے ذریعے ارشل او کے بعد نوے وان کے اندرا انتخابات کرانے کے وعوے کردہے ہیں اور کسی قیت پر بیپلز پارٹی کو مت کے ساتھ کوئی مجموعة نیس کرناچاہے۔ اب جبکدان تمام حفزات کی آراء كے على الرغم مجموعة موكياتما تو رونيسر مفور كى باؤل كى روشى ميں جھے يوں محسوس موا مسي كيا بن اے کی صغوں میں بچولیڈر واقعی ایسے ہیں جن کے جرنیلوں سے تعلقات ہیں اور وہ لوگ تقریباوی بات جلسہ عام میں کرتے ہیں جو جرنیل صاحبان میفظر دین سٹر بھٹو کے سامنے رکھتے ہیں۔ جرنیلوں کے عزائم کم از کم میں مزور محسوس کر چکاتھااور میں نے وزیر اعظم کو بھی اپنے محسوسات سے آگاہ کر دیاتھا' ادھر لی این اے کے ر ہنماؤں کے بارے میں خود فیادین اے کے جزل سیکرٹری پریتا چکے تھے کہ وہ بھی مارشل لاء کاراستہ ہموار

''کیا آپ سمجھوتے ہے مطمئن ہیں؟ سوال پروفیسر غفورہ تھا۔ ''اگر مطمئن نہ ہوتے تو سمجھوتہ کس طرح ہوتا؟ "۔ انہوں نے حواب دیا "آپ کاکیاخیال ہے "سمجھوتہ ان ہے زہر دستی کرایا گیاہے؟ "۔ ہم نے سوال کرنے والے ہے ہینے ہوئے سوال کیا۔ پروفیسر خفور ہولے۔ "آپ اخبار والے بھی حد کرتے ہیں۔ آج ایک اخبار نے لکھا ہے کہ ہم اٹھ کر جارہے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے "۔ میں نے بھی اس کی تردید کی اور کما کہ ایسا بھی ہمیں ہوا۔ پروفیسر غفورے ایک اور صحافی نے ہوچھا:

منكياآب نے حكومت كى تجاويز قبول كرلى بين؟"-

انمول نے زیادہ تنصیلات فاہر کرنامناسب نہ سجھتے ہوئے کما" بار! آج زیادہ سوالات نہ کریں " "ہم اپنے لئے نئیں سات کروڑ عوام کیلئے یہ سوال کر رہے ہیں ۔ جو جاننا چاہجے ہیں کہ آخر آپ لوگ کیاکر رہے ہیں؟" محانی نے اصرار کیا۔

" کین تمام تنصیلات طے ہونے ہے پہلے ہم کوئی اعلان نہیں کریں میے " ۔ .....پروفیسر فغور احمہ کی اڑھکتے۔۔

بی اڑھے۔ "کیاا بتقابات سال کے آخر میں ہوں گے؟ "محما کھڑا کر سوال کھر کیا گیا۔ "کیا عبوری حکومت کامعالمہ ختم ہو گیا۔" "جی ہاں" .....میں نے مختمر جواب دیا۔ "می ہاں ختم ہو کیا !!! پروفیسر خفور احمہ نے بھی اختصار کے ساتھ جواب دیا۔ "کیا ابتحابات کا تعین ہوچکا ہے"۔ ایک اور صحائی نے کھروی سوال کیا۔ " ہاں بھی ہوچکا ہے"۔ پروفیسر خفور قدرے بیزاری کے ساتھ ہوں لے ..... اور اس کے ساتھ میں نے

صحانی دوستوں ہے اجازت طلب کی۔ ہم آج کی ساری کارر دائی سے بے حد مطمئن تنے کیونکہ تمام معالمات براسن دخوبی انجام پانچکے تنے اور سے ہمارے لئے انتہائی مسرت کامقام تھاکہ قوم کواکیک بڑے بحران سے نکالنے میں ہماری حقیر کوششیں بار آور ہونے کو تھیں۔

اد هر ہم مطمئن د مسرور تھے 'اد هرامغرخان نے اس شام موجودہ رکن قوی اسمبلی کھک محبوب حسین کی رہائش گاہ پر ایپ مخصوص انداز میں حسین کی رہائش گاہ پر ایپ مخصوص انداز میں تبعرہ کیاانہوں نے کہا کہ وہ اس مجھوتے کی کوئی تبعیرہ کیاانہوں نے کہا کہ وہ اس مجھوتے کی کوئی حیثیت نمیں کمو کھ تنصیلات بتائے بغیر مجھوتے کی کوئی حیثیت نمیں کمو کھ تنصیلات بھا ہونے میں مشکلات بیدا ہو سکتی ہیں -

یوں گیآتھا بھیے آئندہ پیدا کرنے کیلئے مشکلات کا تعین بھی انسوں نے کرلیا ہو۔ او حر پاکستان کے مخلص دوست سعودی عرب کے سفیر فیخ ریاض استخطیب کا نداز ملاحظہ ہو۔ جن ہے ہمارا کوئی رشتہ نہ وطن کے حوالے ہے تھانہ رنگ ونسل کے حوالے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ مواتے اس کے کہ وہ

کررہ ہیں خودا پی صفول میں خاکر آتی ہم کے دکن حفیظ پرزادہ کارویہ جھے بے حد تشویش ناکہ گلاتھا۔
میرے خیال کے مطابق خاکر آتی ہم میں اگر وزیر اعظم پیرزادہ کی جگد دفعی رضا کوائی ساتھ دیکھتے توہ ان کا وزیر اعظم پیرزادہ کی جگد دفعی رضا کوائی میں متحدہ ہوگا ، وہ پیرزادہ کی طرح رومانی فکر کے مالک نہ تھے اور بھٹو صاحب کیلئے بے حد تخلص بھی تھے۔ بدھمتی ہیں تھی کہ وزیر اعظم نا معلوم وجوہ کی بناء پران ہے کچھ بدظن سے نظر آنے لگے تئے حق کہ کئی مرحبہ انہوں نے واضح طور پریہ تک کہ و یا تھا کہ دفعی رضای آئی اے کے ایجنٹ ہیں اور پاکستان کے ایش پروگر ام سے متعلق امریکہ کوانبول نے آگا ہو کیا تھا۔ میرے نزدیک رفعی رضاا ہے بحب وطن انسان سے اس اقدام کو مضوب کرنا ایک نمایت سے ان چھے اور مخلص دوست کوئی مناصب سلوکہ نہ تھا۔

منی محود اور ویگر نوگوں کے علم میں میں تھا کہ مسر بھٹو تھکن اٹارنے کیلئے الاڑکانہ جانا چاہتے ہیں لیکن اچکے جمع جات ۱۹جون کو انہوں نے اعلان کیا کہ دہ ۱۶جون کو پانچ مسلم ہالک کے دورے پران کے مربر ابوں کا شکر بید اداکر نے جارہ ہیں۔ ان کا بید وردہ کی اعتبارے کثیر المقاصد تھا۔ ایک طرف جمال وہ ان دوست نہ پر ابول کا شکر بید اواکر نا چاہتے تھے جنبوں نے پاکستان کے سیامی بحران کے حل کے مسلط میں ولیسی نے دہاں و مری طرف وہ امریکہ کو بھی بید باور کر انا چاہتے تھے کہ دا فلی محاذ پر جنگ انہوں نے جیسے لیے ہاراب وہ امریکہ کی جانب یہ ایٹی پروگرام کے سلط میں حائل کر دہ تمام رکادٹوں کو لیک نے جیسے لیے ہاران والے ہیں اور فنڈز اکٹھا کرنے چلے ہیں۔ انہیں قطعا پردا نہیں کہ امریکہ اس سلط میں کیا اقدامات کر رہا ہے۔ تیسری طرف وہ جرنیوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ عالی سطح پر اپنے ذاتی میں کیا اقدامات کر رہا ہے۔ تیسری طرف وہ جرنیوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ عالی سطح پر اپنے ذاتی میں تواس اہمیت کو مد نظر رکھیں۔ جو انہیں بعد دشواریوں سے دو چار کر سکت ہے۔ ہیں تواس اہمیت کو مد نظر رکھیں۔ جو انہیں بعد دشواریوں سے دو چار کر سکت ہے۔

یوستی جانب وہ فی این اے کے رہنماؤں کویہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ان الی سطے کے آوی نے فی این۔ اے کے ''کوئیں کے مینڈکوں '' کو کتی حیثیت دی ہے۔ اس سے زیادہ کی طلب انسیں نہیں کرنی صلاح ۔۔۔

ہوئے۔ یہ اس حقیر کے حال پران کے کرم کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اپنے بیرون ملک جانے کا علان کیاتو اس حقیر کے حال پران کے کرم کا یہ عالم تھا کہ "کوڑنیازی نے تر جمانی کاحت اداکر دیا ہے میں اس کی ملاحقیوں کا داح ہوں" انہوں نے پروفیسر خفور کے رویتے کی بھی تعریف کی۔

او حرملک غلام مفطفے کھرنے ای روز وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے سای امور کاعدہ سنبعال لیا 'جس سے پی این اے کے رہنماتشویش میں جتلا ہو گئے۔ چیف آف آری سٹاف جزل ضیاء الحق مجمی اسی روز ایک دن کے دورے پر کراچی پنچ جمال فیٹیننٹ جزل ارباب جمازیب نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ای شام واپس راولینڈی چلے آئے۔ ان کے ساتھ اس ودرے میں مجر جزل ایس ایم عبای مجمی وہ ای شام واپس راولینڈی جلے آئے۔ ان کے ساتھ اس ودرے میں مجر جزل ایس ایم عبای مجمی

ا گلے د زجوب اجون کو دریاعظم بھٹوج نیلوں اور قوی اتحاد کے رہنماؤں کو ان کے حال پر چھوڑ کر سعودی عرب الیبیا ، کویت ابوظہبی اور ایران کے پانچ روزہ دورے پرنگل کھڑے ہوئے کی این اے کے مطالبات میں ایک حصہ آزاد کشمیرے متعلق بھی تفاکہ وہاں بھی از سرنوا جقابات کر ائے جائیں۔ چنا نچہ وزیر اعظم بھٹو کیا سلط میں فیصلہ کیا تفاکہ میں سروار عبدالقوم کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کے مطالبات سنوں اور جو فیصلہ سناسب مجھوں کر لوں۔ میں نے اس سعاطے میں کمی آخیر کے بغیر سردار قیوم کو وعوت سنوں اور جو فیصلہ سناسب مجھوں کر لوں۔ میں نے اس سعاطے میں کمی آخیر کے بغیر سردار قیوم کو وعوت دی کہ دو میری دہائش گاہ پر مجھ سے لیاس۔ چنا نچہ سردار قیوم جمعہ کے اجون کو ہی سردار سیندر حیات سمیت تشریف کے آئے اور صرف ڈیڑھ می گھند میں مختلف امور پر انقاق رائے پیدا کر کے اشھ ۔ آزاد کشمیر میں بھی شخابات اکتور ہی میں ہونا طے پاگئے میروار قیوم آزاد کشمیرا کیٹ میں چند ترامیم جا جے شعص جن پر دوزیر اعظم ہی فیصلائے سکتے ہے چنا نچہ میں نے ان سے ترامیم کا مسودہ لے کر رکھ لیا اکہ مسٹر بھٹو کی والیسی پر ان سے اس پر جاولہ خیال ہوسکے ۔ اس دجہ سے ان کے ساتھ ایک اجلاس کا ہونا اور طے پایا۔

حفظ پرزارہ نے ان مطالبات پر خت روبدا نعتیار کیااور پروفیسر غفور کوصاف جواب دے دیا کہ اس بات کو تتلیم کر ناان کے دائرہ انعتیارے باہر ہے۔ آخری کیات میں مسٹر بھٹو کی بیردن ملک روائی کے بعد پیدا ہونے والا بدوہ "ڈیڈ لاک" تھاجس نے سارے کے دھرے پر پانی پھیرویا۔ اگر فی این اے کے قانونی مشیر سمجھوتے کے سلط میں آئین تحفظ ما تکتے تھے تو یہ کوئی ایس بری بات نہ تھی جب ساری باتیں ظوص نیت سے طے پائٹیس تو اس میں بھی کوئی حرج نہ تھا کہ سمجھوتے کو آئین تحفظ فراہم کر دیا جا آ۔ پیرزادہ کا نکار نے مسٹر بھٹو پر فی این اے کا اعتباد کو شم کر کے رکھ دیا چنا نچہ جعب اجون ہی کو پروفیسر غفور نے اعلان کر دیا کہ یہ مطالم اعلی سطحی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے مسٹر بھٹو کے بیرون ملک جانے پر بھی تقید کی۔ ان کا اور فی این اے کے دیگر رہ ہماؤں کا خیال سے تھا کہ بھٹو سمجھوتے کے سبوتا ثر کر ملے میں کہ وہ سمجھوتے کے سبوتا ثر کر ملے میں کہ وہ سمجھوتے کو سبوتا ثر کر ملے میں کہ وہ سمجھوتے کو سبوتا ثر کر ملے میں تعلق نہیں ہیں اِس لئے دہ حفیظ پیرزادہ کو یہ فرض سونپ گئے ہیں کہ وہ سمجھوتے کو سبوتا ثر کر

D

<u>8</u>

Q

O

ہفتہ ۱۸ جون کو مسٹر بھٹو نے ریاض پہنچ کر شاہ خالدے ملاقات کی آبر ای روز طرابلس روانہ ہو گئے۔ اوھر میرے اور سردار عبدالقیوم کے در میان خاکرات میں آزاد کشمیرا کمٹ پر غور ہوا! جلاس میں آزاد کشمیر کہنے ہیں سکرٹری اور سکرٹری قانون بھی موجود تھے۔ یہ خاکرات ایک گھٹھ تک جاری رہاور طع پایا کہ متعلقہ افسروں کو سردار قیوم کے مطالبات کو قانونی شکل دینے کیلئے بچھ وقت دیا جائے اور پھر منگل کو ہمارے در میان خاکرات ہوں۔ آزاد کشمیر پیپڑز پارٹی کے رہنماؤں کا مطالبہ تھا کہ ان خاکرات کے سلطے میں ان کی رائے بھی من جائے۔ ورنہ ان کی حشیت آزاد کشمیر میں سخت متاثر ہوگی۔ چنانچہ میں کے سلطے میں ان کی رائے بھی من جائے۔ ورنہ ان کی حشیت آزاد کشمیر میں سخت متاثر ہوگی۔ چنانچہ میں نے شام کو پیر علی جان شاہ ہے بھی ملاقات کی اور انہیں بقین دلایا کہ وہ پرشان نہ ہوں 'اگر انہوں نے شام کو پیر علی جان شاہ ہو کی انہوں میں ہوئوگی انہیں فراموش نہیں کریں گوہ نے انہوں میں پارٹی کے کونشن سے حفیظ پیرزاوہ نے اس دور جلتی پر اور تمل چھڑک دیا۔ انہوں نے لاہور میں پارٹی کے کونشن سے خطاب کیا جس میں ہی این اے کو مشتعل ہونے کا ایک اور موقع مل گیا۔ حفیظ ایس باقی کور کروں کی تقرری ان کے مضور ہے۔ کہ کر کہ انہوں کی باتیں کرنے کا وقت نہ تھا گیا تھی کیاتھا۔ اس کی باتیں کرنے کا وقت نہ تھا گیات ہو میں آسکا کہ آخر حفیظ ایس باتیں کرن کر دیا تھی جے سیس آسکا کہ آخر حفیظ ایس باتیں کونش کی کونشا۔ تھے ؟۔ سردار قیوم نے اس امر را چی تشویش کی کا تھا دیس آسکا کہ آخر حفیظ ایس باتیں کر و کا مطالبہ مستور کردیا ہے "۔ سردار قیوم نے اس امر را چی تشویش کی کیاتھا۔

مردار صاحب کاخیال تھا کہ اگر پیرزادہ صاحب ہمارے چند مطالبات مسترد کرنے کا اعلان کر سے بیں توہم بھی عوام کویہ بہانے کے لئے آزاد بیں کہوہ مسٹر بھٹوجوا سمبلیاں توڑنے کی بات سننا گوارائسیں کرتے تھے 'ان سے ہم نے سب چھے چین لیاہے۔ پارٹی کاوہ کونٹن زبر دست بنگامہ آرائی کاشکار ہو گیا تھااورا کی طالب علم رہنما ذوالفقار زلغی کو بھی اس میں بے صد زدو کوب کیا گیا۔

اور ۱۹ جون کو مسٹر بھٹو طرابلس بہنچ اور صدر قذانی سے ملئے کے بعدای روز ابو ظہبی پہنچ گئے کئیں یماں پروفیسر غفور احمد نے پشاور پہنچ کر بیان دے دیا کہ حکومت کے رویے نے نشاخر اب کر دی ہے۔
نیزیہ کہ اب غیر معینہ عرصہ تک سمجھوتے پر اختلافات بر داشت نہیں گئے جائیں گے۔ اوھر نوا بڑا وہ نصر
اللہ خان نے لاہور میں پریس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ گور زنگ تقرری ہمارے مشورے ہے کرنے کافیصلہ ہواتھا۔ سمجھوتے کے بارے میں غیر بینی فضابید الی جارتی ہے۔ اصغرخان نے مشورے سے کرنے کافیصلہ ہواتھا۔ سمجھوتے کے بارے میں غیر بینی نوسلیا۔ حکومت دیے بھی تاخیری کر ہونے اختیار کر رہی ہے بردار عبدالقیوم نے کھل کر حفیظ پیرزادہ پر شفتید کی اور الزام عائد کیا کہ وہ سرے اختیار کر رہی ہے بردار عبدالقیوم نے کھل کر حفیظ پیرزادہ پر شفتید کی اور الزام عائد کیا کہ وہ سرے اشاروں " پر سمجھوتے کو سبو آلڈ کر نا جاہتے ہیں لیکن ہم عوای تحریک کو سبو آلڑ نہیں ہونے دیں س

سوموار ۲۰ جون کوشام ۲ بجے پیرزارہ اور پردفیسر غفور پرمشمل سب سمیٹی کا طلاس جس ماحول میں ہوا ہوگا ؟ ان بیانات کی روشنی میں قار کین خود ہی اس کا ندازہ لگا کتے ہیں پروفیسر غفور کو بجاطور پر پیر

زادہ سے شکاعت تھی کدان کے رویتے اور بیانات سے لی۔ این۔ اے بالی کمان کے سامنے لی۔ این۔ اے کی ذاکر اتی فیم کی بوزیش مجروح ہوئی ہے۔

پیرزادہ نے جوابا مرید جار طاند اندازا فقیاد کیا جس سے چرکر پروفیسر غفور یہ گئے ہوئے اجلاس سے
اٹھ گئے کہ ''اب آپ سے کوئی بات جمیں ہو سکتی 'مسٹر بحثو آئیں گئے توانسیں سے بات ہوگ۔ ''سروار
عبدالقیوم اور میرے در میان آزاد کشیر کے سلسلے میں جو سمجھوتہ ہواتھا' وہ بھی حفیظ پیرزادہ کے درشت
موسیعے کی نذر ہو گیااور سردار عبدالقیوم نے پہلی کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ حفیظ پیرزادہ جان پو جھ کر
نذاکرات کو سبو آڈکر رہے ہیں ادراگر لی۔ این۔ اے اور حکومت پاکستان کے در میان سمجھوتہ نسیں ہوتا
توہم آزاد کشمیر کے سلسلے میں بھی کی سمجھوتے کو تسلیم نمیں کریں گے۔ انسوں نے اس روزراولینڈی میں
طلبائے ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ سنسنی خزیبان بھی دیا کہ حکومت نے لی۔ این۔ اے
طلبائے ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ سنسنی خزیبان بھی دیا کہ حکومت نے لی۔ این۔ اے
گال بیں۔ اسلام آباد میں مفتی محمود نے کہا کہ اتحاد ہے مشورے کے بغیر بحثو کو باہر نہیں جاتا چاہئے تھااور
دیے بھی جمھوتے کے بارے میں اسول نے عوام سے انہل کی کہ آگر جمعہ تک مجھوتے کے بارے میں اب پیرزادہ سے
کوئی بات نہیں ہو عتی۔ انہوں نے عوام سے انہل کی کہ آگر جمعہ تک مجھوتے پر دستخط نمیں ہوتے توجعہ کوئی بات نہیں ہو ماحتی جو منایا جائے۔
کوئی بات نہیں ہو عتی۔ انہوں نے عوام سے انہل کی کہ آگر جمعہ تک مجھوتے کے بارے میں اور تی توجعہ کوئی ہوتے ہوئیا ہوئے۔
کوئی بات نہیں ہو ماحتی جو منایا جائے۔

بھٹواس دور متحدہ عرب امارات ہے کویت پنچے تھے۔ انسوں نے ابو ظہبی ٹیلی ویژن کوایک طویل انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اتحاد کے ابین اکتور میں انتخابات کا سمجھویۃ ہو چکاہے 'نیز پاکستان ہر قبت پرایٹی ری پرہیں نگ بلانٹ حاصل کر کے رہے گا۔ انسوں نے تیسری اسلای سربراہ کانفرنس بلانے کی تجویز بھی چیش کی اور شخ زیدین سلطان کے ساتھ اپنی بات چیت کوبے حد مفید قرار دیا۔

جھے ہے اس دوز آزاد کھیمر کے صدر سردار ابراہیم سپیکر مشاخان ' پیپلز پارٹی کے صدر پیر علی جان شاہ ' اور ممتاز را محور نے وفد کی صورت میں ملاقات کی اور شکایت کی کہ سردار قیوم کے ساتھ سمجھوتے کے بعدان کاکیا ہے گا؟ میں نے اس سی دی اور کما کہ سمجھوتے میں آپ کی آرا تہ نظر رکھی جائمیں گی۔ چوہدری نور حسین اور عبدالحمید خان نے بھی مجھے سالگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ان کامطالبہ بھی میں تھا کہ سمجھونة صرف سروار قیوم کی آرا اور مطالبات کی دوشن میں نہ کیاجائے۔

گی- میں نے کما کہ سمجھونہ ند ہونے کا کوئی امکان سیں ہے۔

قومی اتحاد کے نئے مسودے میں وہ سب بچی شامل تھاجس کی طرف شاید انسیں حفیظ پیرزادہ ہی نے اپنی تقادیر اور بیانات کے ذریعے خیال دلا ہے۔ مثلاً ان کامطالبہ تھا کہ چاروں صوبوں میں حکومتیں توز کر فوری طور پر گور نردان تائم کیاجائے اور گور نرول کا تقرر ہی۔ این۔ اے کے مشورہ سے ہو۔

17 جون جعد کو چیخ ریاض الخطیب نے بڑیڈ لاک کی اس صورت حال پر مفتی محمود 'نواب زادہ نفرانلٹہ خان اور پروفیسر ففور کے ساتھ تقریبا ۴ گھنے تک گفتگو کی اور انسیں بقین دلایا کہ مسٹر بھٹو سمجھوتے نفرانلٹہ خان اور پروفیسر ففور کے ساتھ تقریبا ۴ گھنے تک گفتگو کی اور انسیں بقین دلایا کہ مسٹر بھٹو سمخیرہ ہیں۔ وہ مسٹر بھٹو کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر سعودی عرب گئے تھے۔ اور کے بارے میں شبیدہ ہیں۔ وہ مسٹر بھٹو کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر سعودی عرب کے موقع ہوسے کے خود کو کی کہی روز یاکستان واپسی کے بعد انسول نے رابطوں کاسلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جب کہ 27 جون کو

0....0...0

حکومت اور فی۔ این - اے کی ٹیموں کے در میان ندا کرات کا گیار حواں اجلاس بوناتھا۔

شام کومیرے اور سردار تیوم کے در میان ندا کرات کا آخری دور ہواجس میں یہ طے پا گیا کہ آزاد تھی میں بیات ۱۰ اکتور کو ہوں گے 'آہم ہی۔ این۔ اے کا مطالبہ جوانسوں نے ذرا : تکھری ہوئی شکل میں میرے سامنے چش کیا 'یہ تھا کہ دس رئی عمل در آ کہ کونسل کی آئین حیثیت کا تعین کیاجائے چونکہ پراہ داست اس معالمے کلنہ تو آزاد تھی ہے کئی تعلق تھا اور نداسے تسلیم کر نامیرے دائرہ کار میں شامل تھا ، اس لئے میں نے ان سے در خواست کی کہ اس معالمہ کو دہ مسز بحثوے لئے چھوڑ دیں 'کیونکہ حفیظ چرزادہ جنہیں اس تھم کے آئین معالمات پر فیصلے کرناتھے 'ان سے تولی۔ این ۔ اے نے بات ہی فتم کر دی ہے چنا نچراس فیصلے کے بعد دارے در میان ندا کرات فتم ہوگئے۔

منگل ۲۱ جون تو مسفر بھٹونے سران میں سابق شاہ ایر آن سے ملا قات کی اور ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا جس کے بعدوہ کابل روانہ ہو گئے انہوں نے امیر کوئٹ سے ملا قات کے بعد کوئٹ بی میں یاسر عرفات سے بھی ملا قات کی تھی اور امریکہ واسرائیل کی بعض دکھتی رگوں کو چھیزا تھا۔ اوھر پروفیسر خمغور احمد نے بھی اسی صح اسلام آباد میں کوئٹ کے سفیرے ملا قات کی اور انہیں تعطل کے اسباب اور صورت حال سے آگا، کیا۔ سفیر موصوف نے انہیں تسلی دی کہ یہ معمولی مسئلہ ہے۔ جے مسفر بھٹوکی وطن والہی ہی آسانی سے نر نیاجائے گا۔

"اب میں کیابتاؤں ؟ میں توجب گیاتھا ، مجھونہ ہوچکاتھا ، مجھے نمیں معلوم کہ میرے پیجھے کیابو گیلے۔ صورت حال کاجائزہ لے کری کھے بتاسکوں گا۔ "

ان کی داہیں کے فور اُبعد نی۔ ایم ۔ ہاؤس میں مفتی محود 'نواب زاداہ نصرا للہ خان اور پر دفیسر خفور پر مشتل بی۔ این اِسے کی ندا کر اتی میم اور ہمارے مابین بات پنیت شروع ہو گئی جو تقریباً ہونے در مصفے تک جاری رہی۔

اس بات چیت میں ہی۔ این ۔ اے کی ٹیم نے مجھوتے کالیک ادری صودہ حکومت کے سامنے رکھ دیاجس میں عمل در آمد کوٹسل کی تفکیل اس کے اختیارات اس کی حثیت کا آئین تغیین ادراسمبلیال تو نے کہ مور نے کہ مسودہ دیکھنے کے بعد جو قانونی موشکافیوں کا ایک شاہکار تھا اپناسر پکڑلیا در مفتی محمود ہے جواب دینے کے لئے اگلے روز کی مسلت طلب کی۔ ندا کرات کے اختیام پر میں نے صحافیوں کوٹیا کہ حتی سمجھوتہ جلد ہوجائے گا دراسے تحریری شکل بھی دے دی جائے

Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

الفاروال بأب

فيصله سنن خيز لمحات

۲۵ بون ہذتہ کی صحور پر اعظم نے اپنے دفتر ہیں چیف آف آر می شاف سمیت جملہ کور کمانڈرز کا اجلاس طلب کیا جس میں حفیظ پیرزادہ ' میں اور جزل نکا خان بھی موجود تھے۔ مسٹر بھٹونے لی۔ این - اے کآبازہ صودہ جرنیلوں کے سامنے رکھالوران ہے اس پررائے طلب کی۔ ایک جزل نے مسودے پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا۔

یں رہاں۔ ''یہ توبالکل اس طرح ہے جینے جزل اروزہ نے جزل نیازی سے سرینڈر کی دستادیزات پر دسخط کرنے کو کماہو۔ ''

WE HAVE SERIOUS OBJECTIONS
ON SOME CLAUSES

وزیر اعظم نے کما .......... در وکھ لیجئے، ہمیں حیدر آباد ٹر پیوٹل بھی ٹمٹم کرنا ہو گااور بلوچشان سے فوج بھی واپس بلانا پڑے

> اس پر جزل ضاً کن پرجوش کیج میں بولے .......... " پیر خبیں ہوسکا سر! آپ مجھے موقع و تیجئے که اس مسئلے پروہ میری بات سنیں - " میٹو مصلہ نے کہا

" فی کی ہے ہم آپ کو بلوائم سے آپ اسیں آری کانقطہ نظر سنائیں 'کہ اس میں کیا مشکلات میں ' دفاع اور ملکی سالمیت کے کون کون سے پہلواس سے متاثر ہوتے ہیں۔ " سے وہ جزل ضیا کمتی کی اس پیشکش پر خاصے خوش نظر آتے تھے۔ جزل نکاخان نے اس میٹنگ کے دوران الجی دہ احتقالہ تجویز پیش کی تھی جس کاذکر جزل ضیاء الحق جزل نکاخان نے اس میٹنگ کے دوران الجی دہ احتقالہ تجویز پیش کی تھی جس کاذکر جزل ضیاء الحق

مسر بھٹونے جرنیلوں کو آفر میں بتایا کہ ہم نے بھی اپنا اکار ڈتیار کیا ہے اور ہماری کوشش میں ہوگ کے پہلے۔ اس اس الموں نے کہا کہ شام کے پہلے۔ اس اس الموں نے کہا کہ شام کے اس اس الموں نے کہا کہ شام کے اجلاس میں وہ بھی اپنا کار ڈپی۔ اس اس اس الموں نے کہا کہ شام سوا دو گھنے جاری رہنے والے اس گیار ھویں اجلاس میں مسر بھٹونے مجھوتے کے ائے اپناد وسما ترمیم شدہ سودہ پیش کر دیا۔ دونوں مسودوں کو سانے رکھ کر تفصیل سے شق وار گفتگو ہوئی اور متفقہ شقوں کو تمنازعہ شقوں سے الگ کر لیا گیا۔ بحث کازیادہ حصہ عمل در آ کہ کونسل کی ہیت سمس کمہ پرصرف شقوں کو تمنازعہ شقوں سے الگ کر لیا گیا۔ بحث کازیادہ حصہ عمل در آ کہ کونسل کی ہیت سمس کمہ پرصرف ہواتھا۔ مسر بھٹونے منتی محمود کو بتایا کہ ان کے مسودے کی بعض شقوں پر آرمی معترض ہے اور اس سلسلے میں چیف آف آرمی ساف ان کے سانے "آرمی کانقطہ نظم" بیان کرنا اعاجے ہیں۔

میں چیف اف اری سنات ان سے سام سے اس بات کی سام میں ہور ہے۔ اس میں ہورت ایک باقاعدہ پرلس کا نفرنس کی صورت ہوں اور اور اس انتہارے اہم تھا کہ منتی محمود نے ایک باقاعدہ پرلس کا نفرنس کی میں حکومت کو انتہاہ دیا کہ آئین تحفظات کے بغیرا نتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور ہم اپنے موتف کی وضاحت کے لئے دوست عرب ممالک میں اپنے خصوصی ایملی ہمیں گے۔ میں مالک میں اپنے خصوصی ایملی ہمیں گے۔ بیردفیسر غفور احمد کے لیج میں اس سے زیادہ کمنی تھی ان کا کہنا تھا کہ بیردفیسر غفور احمد کے لیج میں اس سے زیادہ کمنی تھی ان کا کہنا تھا کہ بیردفیسر غفور احمد کے لیج میں اس سے زیادہ کمنی تھی ان کا کہنا تھا کہ

سر اے میں ہو۔ ہماں اندازی ہے۔ اس کا حتی مسودہ ۲۷ جون سوموار کو حفیظ پیرزادہ نے پروفیسر خفورے ملا قات کر کے لی۔ این اے کاحتی مسودہ وصول کرنے سے صاف انکار کر دیااور کما کہ میں النی میٹم یادھمکی کے تحت مسودہ وصول شیس کروں

گا۔ ان کا صرار تھا کہ اتحادا پناالٹی میٹم واپس نے 'ورنہ ندا کر ات شیں ہوسکتے۔ مفتی محمود نے ان کے اس بیان کے بعد کہا۔

" پیرزاوہ کابیان حکومت کی طرف سے زاکرات کی تاکای کااعلان ہے" ۔

اصغرخان نے بھی پیرزادہ پر کزی کلتہ چینی کرتے ہوئے ان کے بیان کو افسوس ناک قرار دیا۔ ماحول سخت كشيده بوجكاتفايه

٢٨ جون منكل كووزير اعظم ن اسبلي جيميرزيس ايك بنكاى يريس كانفرنس سے خطاب كيا ورا ي موقف کا علان کرتے ہوئے کہا۔

" میں سر گور نمنث قبول نمیں کرول گا " سیدوی ترکیب تھی جو ۲۵ جون کی میننگ میں ایک جزل نے استعمال کی تھی۔ لیں۔ این۔ اے تگران عمل در آمد کونسل کو حکومت سے زیادہ اختیارات رینا جاہتی ہے معجموعة اگر ہو گاتو آئی تقاضول کے مطابق ورند نمیں ہو گا انقطل برھے گاتوبات تمام بی ساستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی 'بی۔ این ۔ اے کو تکومت میں شام کرنے کامطالب میں شلیم نہیں کروں گا۔ " مجھے حکومت کی کوئی پردا سمیں میں ہروقت لاڑ کانہ جانے کے لئے تیار ہوں ا پھر چاہے فرشتے آئیں...... یا کوئی راسپوثین! اور سرمایہ واروں کی توالیکی چیزی او جیزوں گا کہ ان کی آنے دالی نسلیں تک یا در تحییں گی۔ "

مجھے یاد ہان کی اس پرلیس کا فرنس کے بعد فیخر یاض الخطیب نے ان سے ملاقات کر کے انسين جذباتي نه ہونے كامشوره و ماتھا۔

اصغرخان نے مسر بحثو کی تمام باتوں کاجواب اُس روز نیکسلامی ایک بوے جلسه عام سے خطاب کرتے ہوئے ویااور آ فرمیں میہ دھمکی بھی دی کہ "اب بهارامطالبه وزير اعظم كالستعفي بوگا- "

اوحربلیلز پارٹی کاحال یہ تھا کہ وزیر اعظم کے ایمار بلائے جانے والے ملیان کنونشن میں کار کنوں نے ایک دوسرے یر ہی کرسیال اور جاقو چلائے۔ ناصر علی رضوی اور ڈاکٹر غلام حسین جو پارٹی کے ڈیٹی سير شكا مدسكر ترى حزل تفي ميني ايك دوسر على كامند و يكيت رب بارثى كے كار كنوں اور منماؤں كوصورت عال کی تنگینی کاذراہمی احساس نہ تھا کہ وہ کس منہ زور سیلاب کے دھارے کی راہ میں کھڑے ہیں اور کوئی وم جاآے کہ پانی ان کے سروں سے گزر جائے گا۔ وہاں اب بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں گانی گلوج ادر شکوک وشبهات کے اظهار کاسلبله جاری تھا۔

میخ ریاض انخطیب. کی طا قانول کااس دن به مثبت بتیجه نکلا که مسر بهنون فمل فون رسفتی محمود سے بات چیت کی اور انسیں ا گلے روز لیعنی بدھ ٢٩ جوان کو ملاقات کی وعوت دی۔ بھٹوصاعب نے مفتی

صاحب کوید یقین دہانی بھی کرائی کہ اتھاد کے کسی رہنماکو گر فمار نمیں کیاجائے گا۔ اور کل انشاا للہ سمجھویہ

توى اتحاد كر منماؤك كامركز جناب ارشد جوبدرى كى قيام كاو تقى يى \_ آئى \_ دى فاطلاع دى وبان يد فيصله مواع كر قوى اتحاد كر بنمااسلام آباد سے اب اپنے شرول كو لوث جائيں محد كر جناب ریاض انخطیب کی کوششوں ہے ان کی میہ روانگی ڈیک گئی اور ۲۹ جون کو پرائم مشرماؤس میں مسٹر بعثواور مفتی محمود کے درمیان ایک محضر تک نداکرات ہوئے ، جن میں کوئی معاون شریک ند تھا 'ان نرا کرات میں طے پایا کہ پیرزا دہ اور پروفیسر غفور پر مشتل سب سمینی اتحاد کے مسودے پر غور کرے گی اور ا بی ای تجاویز خاکراتی ٹیول کے اجلاس میں پیش کرے گی۔ سب سیٹی کا اجلاس سے جون جعرات تک جاری رہااور پیرزا دہ اور پروفیسر خطور نے بغیر کسی انفاق رائے کے اپنی اپنی تجاویز اور اعتراضات کے نوٹس بنالئے جوا گلے روز کم جولائی کو ذاکراتی ٹیول کے آخری اجلاس میں پیش ہونا تھے۔ مشر بھٹو مفتی محمود کے ساتھ اپنی طاقات میں انسی قائل کر چکے تھے کدوہ بعض اموریر آری کانقط نظر بھی کل س لیں جس كي بعدوه خود فيصله كريس كم كون سامطالبه ملك وقوم ك حق مين مفيد ب اور كون ساغير مناسب -كم جولائي كوغ اكرات بي - ايم ہاؤس كے كينٹ روم ميں صبح سازھے وس بيح شروع ہوئے۔ آری کانتلہ نظر پیش کرنے کے لئے مسلح افواج کے سربر ابول کی آمگیارہ نج کردس منٹ پر شروع ہوئی۔ اس

سے پیٹتر مسٹر بھٹوا تھاد کے مسودے کامطالعہ کر کے مفتی محمود اور ان کے دونوں معاونین کوبتاتے رہے که بعض شقول پر آرمی معترض ہے اور ہمیں آری ہے مصالحانہ اندازا نقتیار کرتاہو گا۔

تقریبا سوا بارہ بچے جنزل ضاافق میٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ جنزل ضیالحق کے ہمراہ ایک نوجوان اور بھی تھا جس نے بغل میں بچونقشے وہا رکھے تھے۔جنہیں اس نے نہایت امتیاط کے ساتھ و بواریرانکا دیا۔ یہ نو جوان غالد محمود عارف تھے بہ متین' شجیدہ اور خامؤش طبع عارف پورے اجاس کے دوران ایک مرتبہ بھی نہیں۔ بولے اور خاموثی سے مختلف چیروں کا جائزہ کیتے رہے۔ہم نے انہیں جزل ضیالحق کے ساتھ رہلی مرتبدہ مکھا تھا۔ خالد محمودعا رف مجھے فوجی جر ٹیل کم' وانشر راورفلاسفرزیاد ونظراً تے تھے۔اس امرکا با قاعد دانکشاف بہت مرصہ بعلہ ہوا کہ و دشعر بھی کہتے ہیں اور یج یج التے شعر کہتے ہیں۔

جزل ضیاً الحق نے الی سنک سنبھالی اور اس کی نوک نقشے کے مختلف مقامات پر رکھ کر پاکستانی فوج اور سرحدول سے باہر غیر مکی فرویس کے بارے میں بتانے گئے۔ فوجی فقط نظر سمجماتے سمجمات ا جاتک جزل غیا الحق نے ملکی سابع بحران اور اس کے اثرات و مضمرات پر لیکچر دیا شروع کر دیا اور سیاس مفاہمت کی ضرورت پرزورو ياجس پرلواب زاوه نصرالله خان برافروخت بوكربوك

"بسی آب ہے سامی وعظ نسیں سننا "بم سیاست کو خوب سجھتے ہیں "اگر آب اپنایا آرمی کافوتی

ان کی برافروختلی دیچه کر جزل ضیاً لحق ششدر سے ہوگئے ماحول کشیدہ ساہو چاہ تھا کر بھٹوصاحب نے اپنی ڈبلومینک ممارت سے اسے فھنڈا کر دیا تھوڑی دیر کے بعد جرنیل بھی اجلاس سے چلے گئے اور اجلاس آٹھ بجرات پر ہلتوی ہوگیا۔

بھے ای سہ پر راولپنڈی میں اقلیتوں کی ایک دیلی ہے خطاب کر ناتھا بھے یہ خبر بل چکی تھی کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں لی۔ این۔ اے اور پہلز پارٹی کے کارکنوں کے در میان کئی جگہ تسادم ہوا ہے اور پہلز پارٹی کے کارکنوں کے جینڈے اشحاد نے ای روز راولپنڈی میں پہلز پارٹی کے جینڈے اشحاد کے کارکنوں نے نذر آتش کئے جین او حرقوی اشحاد نے ای روز راولپنڈی میں بھی ایک زبر وست جلوس نکالا تھا اور عمد کیا تھا کہ اب تحریک مزید شدت سے چلائی جائے گی۔ جب میں اقلیتوں کی ریلی سے راولپنڈی پریس کلب میں خطاب کر رہاتھا تو میرادل صورت حال کی شینی اور لوگوں کی جانب سے اس کے عدم اور اگ کے باعث خون کے آنسور در ہاتھا سے میں نے اپنی تقریر کا اخترام حضرت قبیل شفائی کے ان اشعاد پر کیا جواس سارے ماحول کی حقیق عکا می کر رہے تھے جس سے پوراملک دو حار تھا ہے۔

رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے مت جلا اس کو' یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

کھا گئی کل ناگهاں جن کو سیاست کی صلیب ان میں اک نور نظر تیرا بھی ہے ' میرا بھی ہے

کوں لؤیں آپی میں ہم ایک ایک ملک میل پر اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے۔

کاش! اس وقت متذکر واشعار کے پس پشت کار فرما حساس در و مندی کاا دراک کیاجا سکا!

کیم جولائی کی شب ۸ بجیزا کرات کا دو سراا در فیصله کن دور شردع ہوا۔ ایک ایک شق پر سرحله وار پر دفیسر ففور نے اپنا نقطہ نظراور پیرزادہ نے اپنا اعتراضات پیش کئے۔ در میان میں وزیر اعظم بھی نوٹس لیتے رہا در سفتی محود صاحب نیر بحث کھتہ پر بحث بھی کرتے رہے۔ کمیں مفتی محود اور ان کے ہمرای قائل ہوگئے 'کمیں مسٹر بھٹو کو سرنڈر کرنا پڑا۔ فراکرات طویل ہوتے چلے جارہ ہے۔ جن نکات پر افغاق رائے ہورہا تھا' انسیں علیحدہ نوٹ کیا جا تارہا اور جب نیک افغاق رائے نہ ہوا' دونوں جانب سے اس پر دلائل دیئے جاتے رہے۔ ہالآخر ساڑھے تیرہ گھنے طویل اجلاس مبح ساڑھے تیم جھے بجے ختم ہوا'

جب ٢ جولائي كاسورج طلوع ہواتو تمام امور پر سمجھونة ہوچكاتھا۔ اتحاد كے حتى سودے ميں تبديلياں عمل ميں آگئي تقيں۔ مفتى محمود نے بيد كه كراجلاس كولپينا كه آج ٢ جولائي كو بم پی۔ این ایے كی مركزی كونسل ميں اس سمجھوتے كور كھيں گے اوراگر كونسل نے منظورى دے دى توسطاب پر دستخط ہوجائيں گے۔

اس روز توی اتحاد کی بائی کمان کا جلاس تحریک احتقلال کے رہنماکرنل (ریٹائرڈ) تعمد ق حسین کی ربائش پر سارادن جاری رہا۔ مسودے پر گر ماگر م بحث بوئی اور امغرخان نے مفتی محبود اور پروفیسر غفور کو آڑے باتھوں لیا جمکن کے عدمال پروفیسر غفور اور مفتی محبود نے اصغرخان سے پوچھا کہ '' آخر آپ جا ہے گیا ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ؟ ''

انہوں نے اپنے مخصوص کیج میں گر جتے برہتے ہوئے جواب دیا۔

" آپ اجلاس سے ام کر خوا آتے۔ کس گدھے نے آپ کورات بھر جاگ کر فاکرات کرنے اکرات کرنے کامشورہ دیا تھا۔ یہ اقبار کی انی اور مخصوص چال ہے۔ دہ اس طرح تو جگا جگا کر مار آہے۔ یہ اکار ڈ سراسرالفاظ کی بیرا پھیری ہے جسے بچھنے کی آپ لوگوں کو تونق بی نمیں ہو سکتی۔ میں اس سمجھوتے پر لھنت بھی تا دوں 'اور اگر آپ لوگوں نے اس پر دستھ کے تویادر کھیں کہ بیں آپ کے طاف بھی تحریک چلاؤں گاور عوام کو جاؤں گاکہ آپ لوگوں نے شمیدوں کے فون سے نداری کی ہے۔ "

ا صنرخان کی تلخ دترش باتوں کو سردار شیریاز مزاری ادر بیم نیم دلی خان کے غصے نے اور معمیز کیا' آئیم سولانانورانی کے سمجھانے بچھانے پرا صغرخان قدرے پر سکون ہوئے بولانا شاہ احمہ نورانی نے استفسار کیا کہ اب کیا کرنا جائے۔

اصغرخان نے بحرک کر کہا ...... "اب آپ لوگ درمیان سے ہٹ جائیں ' میں خود تمام معالمات کو ہینڈل کروں گااور فوج کی طرف سے ہید گارنٹی بھی میں دینے کو تیار ہوں کہ مارشل لاء مکنے کے بعد نوے دن کے اندراندر فوج الیکش کرادے گی۔ "

ان کی اس بات پراجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ مفتی محود نے کافی در کی خاموشی کے بعد کما ............................ "آپ جانتے ہیں آپ کیا کسد ہے ہیں؟ فوج آئی تو بھٹو کا خاتمہ تو کرے گی ہی ہاتھ ہمارے بھی ۔ پکھے نہ آگے گا۔ "

اصغرفان نے ان کی بات کاجواب تحقیر آمیزاندازیں "ہوں" کمد کر دیا وراجلاس سے لکل کئے۔

پیریگارانے معاملات کو دوبارہ ٹھیک کرنے اور پی۔ این ۔ اے کوباہمی انتشار سے بچانے کے لئے سودہ قانونی مشیروں کے حوالے کیاا ورانہیں کما کہ

" آپ!س پراہے اعتراضات ڈراف کر دین کل ۳ جولائی کو نداکراتی ٹیم دہ اعتراضات بھٹو

60

انيسوال باب

## للجه متفرق بانين

ندا کرات کی کمانی "ایک دواجم موژ کاشخ ہوئے اختام کو پیننے والی ہے مگر جھے لگناہ " پی بیس کمیں کمیں کچوہ تمیں چھوٹ تنی ہمں۔ منا سب معلوم ہو آئ "اختامیہ تک پینچنے سے پہلے پہلے انسی بھی ریکار ذکر لیاجائے پھرایک دوسوال ایسے ہیں جوہر کہ دمہ کی زبان پر جی تجھے تھوڑاان سے بھی تعرض ہوجائے باکہ قارئمین اس تاریخی وستاویز میں کمسی طور کوئی کی محسوس نہ کریں۔

شاکراتی نیموں کا تذکرہ ہو چکا ' بی ۔ این ۔ اے کی طرف ہے اس میں حصرت مولانا مفتی محمود مرحوم نواب زاوہ نصراللہ خان اور پروفیسر عبدالغفور احمد شریک تھے ' یہ آثر پایاجا آ ہے ' جیبے ان کے نام بھی خود بھٹو صاحب نے تبحریز کئے تھے ' یہ صحیح شمیں ' خاکراتی نیم کا انتخاب تمام و کمال حصرت مفتی محمود نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کیا تھا یہ بات بھی سمج شمیں کہ ودا صغر خان کواپنی نیم میں شامل کر ناچا ہے تھے لیکن بھٹو صاحب شمیں یا نے ۔

ندا کرات کے جی اجلاس کیبنٹ روم میں ہوئے جو وزیراعظم کے وفتر کے ساتھ ملحقہ کمرہ تعااور جہاں کا بینہ کے اجلاس ہوا کرتے تھے 'ہم میزیر آسنے سامنے بیٹ کرتے تھے 'وائیں ہاتھ لی ۔ این ۔ اب اللہ کا بینہ کے اجلاس ہوا کرتے تھے 'ہم میزیر آسنے سامنے بیٹ کرتے تھے 'وائیں ہاتھ پی نواب زاوہ نفر اللہ خان صاحب اور بائیں ہاتھ پر دفیسر صاحب اور بھڑ صاحب کے وابنے ہاتھ پیرزا وہ اور بائیں طرف میں ' اکٹرالیا ہوتا کہ ہم دونوں مینگ میں آنے ہے پہلے وزیر اعظم کے ہاں جنبخت وہاں چائے پر آنے والے اجلاس کے بارے میں مشورہ کرتے اور پھرا کھٹے ہی اجلاس کے بارے میں مشورہ کرتے اور پھرا کھٹے ہی اجلاس کے بارے میں مشورہ کرتے اور پھرا کھٹے ہی اجلاس میں آتے 'ہم دونوں کوجو کم تاہو آوہ اجلاس سے پہلے ہی بھٹو صاحب کے گوش گزار کر دیتے ' ذاکر است میں ہم بہت کم بولتے ہماری طرف سے بھٹو صاحب ہی الی اور رکھ رکھاؤ کی خت یا ہند تھے انہیں بہت برالگا اگر ان کی ٹیم میں خاکر ات کے دوران بی ۔ این ۔ اب والوں کے سامنے کوئی اختیاف پیدا ہوجا آیہ سار الہتمام اس مقعد کے گئیا۔

مقیقت محسوس کر مقیقت محسوس کر اظهار خیال میں آزاد سے 'مفتی محمود صاحب قبلہ اصافاتو در من تدہیں کے آدمی سے گران میں مولویانہ تنگ Aur Line Kat Gai; Copyright www.Bhutto.Org

کے پاس لے جائے گی اور اگر اس نے انفاق کیاتو مجھوتہ ہوجائے گا 'ورنہ نہیں ہو گا۔ "

سر جولائی کی مبح مزوار عبدالقیوم مجھ سے ملئے کے لئے آئے اور میضے ہی کہنے گئے ۔۔۔۔۔۔

مر بھٹوے کسی کی سمجھوتے پر دستخط کرنے میں تا فیرنہ کریں ' بلکہ بمتر ہو گا کہ آپ مجھے اور مفتی مساحب کو بھٹو صاحب سے مواہمی دیں۔ "
مساحب کو بھٹو صاحب سے مواہمی دیں۔ "

میں کابینے کے اجلاس سے لیٹ ہور ہاتھا لیکن مردار عبدالقیوم کے سنسنی فیزا کھشاف کے بعد میں سے اپنے بیڈروم میں آگر گرین نوان پروزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیااور انہیں سردار صاحب کے اسے اپنے بیڈروم میں آگر گرین نوان پروزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیااور انہیں سردار صاحب کے

" تھیک ہے 'تم انہیں بھٹنا کر آ جاتا"

انتباه سے آگاو کیا۔

میں نے سردار عبدالقیوم سے معدرت کی اور بتایا کہ اس دفت توبہت ضروری اجلاس میں جارہا بول واپسی بربی انسیں بتاسکوں گا کہ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کب ہو سکتی ہے۔

''لودہ آگئے! اب خود ہی سردار صاحب سے ہونے والی بات بتائمیں گے۔ ''

خالبًا می موضوع اس وقت زیر بحث تھا میں نے اختصار کے ساتھ سمروار عبدالقوم سے جونے والی گفتگو سے کا میند کو آگاہ کیا۔ جزل ضیاء الحق شاید پہلے ہی سمروار عبدالقوم کے خدشات کو مسترو کر چکے تھے۔ وزیر اعظم نے دیگر وزرارکواس پراظمار خیال کی وعوت وی توسب سے پہلے حفیظ پیرزاوہ نے اسے لی۔ این۔ اسے اسے کا ''نیاشششہ'' قرار ویا اور پھر میں نے دیکھا کہ اکثروزراران کے ہم خیال تھے اور وزیر اعظم بھٹوکی مدح سرائی میں ایک دوسرے پر سیقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔

سندھ کے دزیر اعلیٰ ناام مصطفیٰ جوتی بھی خصوصی دعوت پر کابینہ کے اجلاس میں موجود تھان کی خامو شی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سروار عبدالقوم کی اطلاع کومیری ہی طرح مبنی بر مقیقت محسوس کر

رہے ہیں۔

ع تبادل برائم مسترجنییں بیے نمیں معلوم کہ آواب مجلس کیا ہوتے ہیں۔
دوباروت بت زیاوہ بوجانے کی دجہ ہے ہم نے کھانا ہمی ایک ساتھ کھایا ، مفتی محوو صاحب
دوباروت بت زیاوہ بوجانے کی دجہ ہے ہم نے کھانا ہمی ایک ساتھ کھایا ، مفتی محود رسویٹ
شوگر کے مریش تھے لیکن اس کے باوجود میٹھا انہیں ہے حدم غوب تھا، بحشو صاحب کا کمتا تھا کہ پر وفیسراور میں بعد
وشتر بنوائیں 'کھانے کی میز پر خوب خوب نقرے بازی ہوئی 'مفتی صاحب کا کمتا تھا کہ پر وفیسراور میں بعد
وشتر بنوائیں 'کھانے کی میز پر خوب خوب نقرے بازی ہوئی 'مشر کا کھانا کھایا ''لوگ کمیں گے
میں اپنی بریفنگ کے دوران اخبار نوییوں کو بینہ بتائیں کہ ہم نے پرائم فسٹر کا کھانا کھایا 'الوگ کمیں گے
ہم مررے ہیں اور ہمارے لیڈر ضیا فتیں ازار ہے ہیں۔
ہم مررے ہیں اور ہمارے لیڈر ضیا فتیں ازار ہے ہیں۔
ہم مررے ہیں اور ہمارے لیڈر ضیا فتیں ازار ہے ہیں۔

، مررہ ہیں ور، اور سیدر یا میں کہ قبار شدگان اور نظر بندوں کی ربائی پر بی۔ این۔ اے کے شروع کے دو تین اجلاسوں میں گر قبار شدگان اور نظر بندوں کی ربائی پر بی۔ این۔ اے کبعض لیڈروں نے بست زیاوہ زور دیا 'مفتی صاحب خاص طور پر اپنے حلقہ انتخاب ڈیرہ اساعیل خان کے بعض لیڈروں نے بست زیاوہ زور دیا 'مفتی صاحب خاص طور بی ایک میڈنگ میں ہونے والی بات چیت من وعن افراد کاؤکر کرتے 'میری ڈائری میں شروع کی اس طرح کی ایک میڈنگ میں ہونے والی بات چیت من وعن

الاس ہے۔

مفتی صاحب ......... ذی آئی خان میں شخ عزیزالر حمٰن گلمشیر 'محرعظیم اور مواہ ناعبدالسلام کواہمی تک رہا نسیر کیا گیا۔

بحشو منتی صاحب! بنیادی بات پر آئیں درند خواہ مخواہ باخیر ہوگ۔

مفتی صاحب پیر مین پوائٹ تو نے الیکش اور اس کے کرانے کے انظامات اور دوسرے متعلقہ امیری

بحشو يسيول پرمصالحت نميں ہوسكتى؟

غتی صاحب بیم نے تحریک عوام کوحق دلانے کے لئے چلائی ہے سینوں کے لئے نسیس۔ بیمو تابت ختم 'پیرصاحب نے کماتھا" ری پولنگ کورول آوٹ ند کرو" جیسا کہ پروفیسر غفور نے

جھی کماتھا۔

پروفیسر غفور ......بان! اور دوسرے بھی اسے متفل تھے۔' نواب زادہ ......ری پولنگ؟

بحشو مسيحيد سات آريج بهر آربي بس برمقالمه بوگا-

پروفیسر غفور کھیک ہے۔

بحثو يعر مل كانشان مي دايس في لول كا

مفتی صاحب ہے۔

نوابزاده کیا کمپین سی ہوگ؟ بحثو اللہ اللہ ۔

نواب زاده بلوچتان میں کیاہو گاجمال ہم نے الیکشن شمیں اراب

نظری اور ضدنام کو نہ تھی 'کھنے ذہن کے آدمی تھے' جہاں معقول بات سامنے آگی اور وہ مان گئے۔
مفتی صاحب کے ساتھ تو بیری پرانی یا دانلہ تھی ' ۱۹۲۰ء میں گیارہ دین جماعتوں کے بننے والے
اسلامی محاذ کے وہ صدر تھے اور میں سیر سڑی جزل 'ہم نے ایک ساتھ کئی مرتبہ سفر بھی کیا تھا اور جلسوں میں
مجمی شرکت کی تھی ان کی توش گوار عادات اور وسیج الفطر تی ہے تو میں بخوبی آگاہ تھالیکن نواب ذاوہ نصر اللہ
خان کو میں بہلی مرتبہ تریب ہے دیچے رہاتھا ان کو ملا اور ندا کر ات میں ان کی اصول پرسی 'جمہور بہت ووسی
اور کار گزاری دیکھی توبار ہا ہیہ شعریاد آئارہا کہ ہے

پیرا کماں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی

پروفیسر غفور جماعت اسلای میں ہمارے پرانے ساتھی سے گوہمارے زمانے میں ان کاشار ایھی اکابر میں نہ ہوا تھا' ہے حد مخنتی اور سلیقے کے آوئی ہیں' مزاج کے اختبارے جماعت کے آوئی ہیں گلتے 'اختلاف کے باوجود عزت کرنامجی 'متعلقہ کاغذات کالمیندد ہیشدائمی کے ہاتھوں میں ہوتا' اپنی ذاکر اتی نیم میں لکھنے پڑھنے کازیادہ ترکام انہیں ہی کرنا پڑتا۔

ارب پی که در ما است پیست می است پر می از این میارت " توعالم آشکاراتنی برے برے بین الا توای معرک انہوں نے سرکتے تھے امشکل سے مشکل اور مبذباتی سے میذباتی سے میز کا در اوجسل معرک انہوں نے سرکتے تھے امشکل سے مشکل اور مبذباتی سے میڈباتی سے میڈباتی سے میں بھی چھوڑ دیتے " دہ ایک ناہر موداگر کی طرح میں رہنے دیتے " دہ ایک ناہر موداگر کی طرح بارگین (BARGAIN) کرتے ۔

بارگین (BARGAIN) کرتے ۔

. مارے دوست حفیظ پیرزادہ بے صدر مین تصادر محنت کرنے پر آتے تواس میں بھی کی ند کرتے ۔ البتہ مزاح آ اور طبعًا حقیقت پیندنہ تھے بھی جذباتی ہوجاتے تو بھی ضرورت سے زیادہ پراسید۔

میں اجلاس کے دوران اکٹرنوٹ لیتارہتا' مجھے جو پچھ کمتاہو آتھا' میں بھٹوصاحب اجلاس سے پیلے یابعد میں بی کمہ لیا کر تا۔

ا جایس کے دوران کی ایک بات خاص طور پر یا درہے گی۔

مفتی صاحب ستقانیان فورند سے گر مجھی مجھی موڈیس آتے تو پان ہے بھی شوق فرما یا کرتے وہ اپنی صاحب ستقانیان فورند سے گر مجھی مجھی موڈیس آتے تو پان سے بھی شوق فرما یا کرتے ہے ، حضرت مولانا شاہ احمہ نورانی کی طرح پان کی فہیدان کے پاس نہ بوتی ، اب کیبنٹ روم میں اگال دان کمال ، مفتی محمود صاحب پان فوری کے ایسے ماہر بھی نہ ہے کہ بیک نہ سے کہ بیک تھوکنے کی انہیں ضرورت ہی محمود سانہ ہونے اکرات کی نمیل پر پڑے ہوئے ایش فریز میں بھی نہ تھے کہ بیک تھوکنے کی انہیں ضرورت ہی محمود سانہ ہوئے ایش فریز میں ہوئے ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہی مستقبل او قات لبالب بھر جاتے اجلاس کے بعد بھوصاحب خوش گوار موڈ میں ہوتے تو کما کرتے ہیں مستقبل او قات لبالب بھر جاتے اجلاس کے بعد بھوصاحب خوش گوار موڈ میں ہوتے تو کما کرتے ہیں مستقبل

کوہٹا نے الے تھانموں نے فینس کے سیکر شری جزل غلام آخق خان ( حالیہ چیئر ٹین بینت) ہے بات کی قانموں نے آگے جزل ضیاء الحق کو بنادیا وہ الرث ہو گئے اور انمول نے بھٹوصا حب کے دار ہے پہلے خود ان پر وار کر دیا۔ ای صلے میں غلام آخق خان کو بارشل لاء کے دور میں یہ اہمیت کمی کہ وہ سینیئر منسر بن گئے اور اب تک جزل ضیا لحق کے نفس ناطق چلے آتے ہیں۔

جماں تک جزل ضیا کتی وہنانے کا تعلق ہے ' بھٹوصاحب یقینایہ فیصلہ کر بچکے تھے 'اس کا شارہ وہ جزل عبداللہ ملک کو بھی وے بچکے تھے بلہ بعض قرائن ہے یہ چاہا ہے کہ وہ جزل عبداللہ ملک ہی کو جزل خیا اللہ ملک ہی کو جزل عبداللہ ملک ہی کو جزل خیا اللہ میں المن والمان تا تم ہو جا آنا قدار پر ان کی کائل گرفت ہو جاتی تو تب وہ یہ اقدام کرتے میر ابھی تو وہ میں مرحلہ بی ضمیں آیا تھا کہ اس کاذکر وہ کمی ہے کرتے ' راز واری اور ول کی بات دل میں رکھنے کا شمیں جرت انگیز ملک تھا اور پھر آگر وہ یہ بات کرتے بھی تو تکا خان ہے تو کس کے خان ہے تو کس صورت وہ ایک راز کی بات نہ کرتے۔

غلام اسحاق خان ہے بھٹوصاحب کی مجھی نہیں تی 'جھے وہ اجلاس یا وہے جس میں وہر کے لوگول کے خلاف آرمی ایکشن پر غور وخوض ہوا 'صوبوں کے گور نرجھی تنے اور کا بینہ کے اراکیین بھی 'جزل نصل حق علاقے کے کور کمانڈر تنے 'اس وقت بھی دبنگ آومی تنے اندوں نے بریشنگ دی 'سب نے باری باری اظہار خیال کیا 'غلام اسحاق خان کی باری آئی توانسوں نے کمامیں اس سے اتفاق نہیں کر آ ' آرمی ایکٹن غلام ہے 'یہ صورت حال سول حکام کی مس بیٹر انگ کا نتیجہ ہے 'جنگلات کی کمائی پری وہر کے عوام کی زندگی کا نتیجہ نے ان سے حقوق چھین لئے وہ یہ بتانے کے لئے لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے۔

کی زندگی کا مخصار تھا آپ نے ان سے یہ حقوق چھین النے وہ یہ بتانے کے لئے لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے۔

"یہ وہ لوگ ہیں جنہوں سنے تشمیر میں قربانیاں دی تھیں اب یہ پاکستان سے کس طرح ایسے منحرف ہو سکتے ہیں کہ اس کے خلاف بخاوت کر ویں "

بھٹوصاحب کو حکومت کے ایک سیکر مڑی کی طرف سے تھلم کھلااس طرح کا اختلاف احجھانہ لگا نے کہا یہ

'' جولوگ حکومت کی پالیسی سے انفاق نمیں کرتے وہ حکومت میں مندر ہیں ''۔ انگلے ون میہ خبر گرم تھی کہ غلام اسحاق خان استعفیٰ دے رہے ہیں پرائم منسٹرنے انمیں بلایا اور با۔

" میں آپ کی قدر کر آبول گریں جرنیاول کی موجود گی ہیں یہ گوار انسیں کر سکناکہ آپ کمیں یہ حکومت اور فوج کی غلطی ہے آپ استعفیٰ ندویں اکل پر گیے ہے آپ میرے ساتھ بیلی کاپیڑیں کاکول چلیں اکر کل کا ٹار ختم بوجائے۔"

ای طرح کالی واقدے ١٩٤٤ء كے الكش كے بعد ہوا ، بھوصاحب نے آرا فورسر ك

پرولیسر عفور .......... آپ کابیان کافی ہو کا 'اب چوایین نار گل ہے گوئے سنرول سے کیا گیا ہے۔ بھو ...........گروہ کہتے ہیں نار مل ہونے میں چھاہ لگیں گے 'خیر ''کو لنگ آف پریڈ '' تو ہمیں چاہئے ہو گا'ہم اپنی حکومت کی مدت میں اگست ۱۹۷۸ء تک ایک سال بڑھا کتے تھے۔

پیرزاده ایساکتور ۱۹۷۸ء تک-

پروفیسر غفور الکشن کمیشن کوبورے اختیارات ملنے چائیں۔ بھٹو وہ کوئی براہلم نسیں۔

اجلاس کے پہلے روزی بھٹوصاحب نے لی۔ این۔ اے کے لیڈرول کوان سیٹول کی پیش کش کی جی پر ان کے نزدیک و ھاندلی ہوئی تھی۔ ہم ان نشتوں پر کامیاب ہونے والے امیدوارول سے استعفل لے لیتے ہیں اور رمی بیانی اپنے آدی کھڑے نسیں کرتے مگر پی۔ این۔ اے کی ٹیم نے اس آفر کو تبول نسیں کیا۔

قری حکومت بنانے کی تجویز بھی زیر غور آئی ' بھٹوصا حب بی اس کے بحوز ہے 'ان کا کمناتھا کہ وہ کا بینہ میں پی۔ این۔ اے کے چاروز پر لینے کو تیار ہیں گران کے حکموں کا 'تخاب وہ خود کریں گے ' پی۔ این۔ اے کی ٹیم آ دھے وزیر چاہتی تھی گر بھٹوصا حب چار کی تعداد ہے آگے نہیں بڑھ رہے ہتے 'الکھے روز ہیں نے دوران فراکرات پانچے وزار توں کی چیش کش کر وی میراخیال تھا کہ شاید پی۔ این۔ اے والے مان جاکیں گے اور فراکرات کے آغازی میں قوی کیہ جتی کی کوئی صورت نکل آئے ' دیسے بھی میں جا تا تھا کہ بھٹوصا حب کی کا بھینہ میں آگر پی۔ این۔ اے کے وزر ادکھٹوصا حب کی کا ماتھ ویں گے پی۔ این۔ ایں۔ اے عوام میں اپنی ساکھ کھو پیٹے گی لوگ تمیں گے کمال تو وزر اعظم ہے۔ استعملے کے مطالبے کئے جا رہے تھے اور کمال اب اس کو وزیر اعظم بناکر پی۔ این۔ اے حکومت میں شریک ہو گئی ہے ' میں نے پانچ وزار توں کی بات کی تو بھٹوصا حب نظاہو گئے آہم ان کی فیم کے ایک رکن نے یہ چیش کش کی تھی اب وہ اس کے وزار توں کی نصف تعداد لینے پر بھند تھی' وزار توں کی نصف تعداد لینے پر بھند تھی' پانچے وزار تیں بھی اے مطائن کہ کی۔ این۔ اے وزار توں کی نصف تعداد لینے پر بھند تھی' پانچے وزار تیں بھی اے مطائن کہ کیں۔

ایک سوال عوای طلقول میں بیجی زیر بحث رہناہے کہ کیابے سیجے کہ بحثوصاحب ، جزل ضیاً گئن

## O

۲۵رابریل ۱۹۷۷ء

میرابی پیغیم ڈیپنس سروسز آف پاکستان کے چیف آف شاف اورافسروں کے نام ہے۔ آپ کا بیمرابی پیغیم ڈیپنس سروسز آف پاکستان کے چیف آف شافیات کی بھا ہے۔ اور فرض ہے کہ پاکستان کی علا قائی سالیت کا وفاع کریں اور خور پر متعین اعلی انسران کے قانونی احکامات میں تمیز کر نابرا فسر کا فرض ہے۔ آپ میں سے ہرا کی کوخو و سے بید پوچھنا چاہئے کہ فوج ان ونوں جن سرگر میوں میں مصروف ہے کیاوہ قانونی ہجا گر آپ کا ضمیر بید جواب دے کہ بید سرگر میاں قانونی شیس اور پھر بھی انہیں جاری رکھیں تو پھر "آپ اخلاقی طور پر دیوالیہ اور اینے ملک وقوم کے خلاف عظین جرائم کے مرتکم بنابت ہوں گے "۔

اب تک آپ یہ جان چے ہوں گے کہ مشرق پاکتان میں فری ایکشن ایک ساز ش بھی جس میں موجودہ وزیر کھنے شاطرانہ کر داراہ اکیا تھا۔ آپ جانے ہیں کہ کن حالات میں بلوچستان میں فوجی ایکشن کیا گیا اور یہ ایکشن کنا غیر ضروری تھا۔ آپ شاید گذشتہ سال دیر صوبہ سرحد میں کئے گئے فوجی ایکشن سے بھی آگاہ ہوں گے۔ اگر آپ کو توجی سفاد سے کوئی دلچیں ہے تو آپ یہ بھی جانے ہوں گے کہ سوجو دہ انیکش مہم میں عوام نے سوجو دہ حکومت کو زیر دست طریقے سے مسترداور نامنظور کردیا ہے۔ عوام کی طرف سے سوجودہ حکومت مسترد کر دیئے کے اوجود آپ موجودہ انیکشن کے نتائج پر جران ہوئے ہوں گے کہ موجودہ انیکشن کے نتائج پر جران ہوئے ہوں گے کہ متعدد لوگوں کو اپنے کا غذات نامزدگی داخل پاکستان قومی اتحاد جے عوام کی زبر دست آئیہ حاصل ہے صوبہ بنجاب ایک موسولہ نشتوں میں سے صرف پاکستان قومی اتحاد جے عوام کی زبر دست آئیہ حاصل ہے صوبہ بنجاب ایک موسولہ نشتوں میں سے صرف کرنے کاموقع بھی ضیس دیا گیا۔ گیا آپ آپ اے ایک انقاق امر کمیں گئے کہ دزیراعظم اور چاروں صوبوں کے کرنے کاموقع بھی ضیس دیا گیا۔ گیا آپ آپ اے ایک انقاق امر کمیں گئے کہ دزیراعظم اور چاروں صوبوں کے کرنے کاموقع بھی ضیس دیا گیا۔ گیا آپ آپ آپ کی خاست میں دھنا پڑا جن لوگوں نے کاغذات داخل کی مسلم کی خاست میں دھنا پڑا جن لوگوں نے کاغذات داخل کی کوشش کی انہی تک سراغ نہیں کرنے کی کوشش کی انہی تک سراغ نہیں کرنے کی کوشش کی انہی تک سراغ نہیں کرنے کی کوشش کی انہی تک سراغ نہیں کو است میں دھنا پڑا جن میں ہوگیک کا بھی تک سراغ نہیں کرنے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کا بھی تک سراغ نہیں کا انہی کو سراغ نہیں کو است میں دھا کہ کوشش کی کوشش

" آپ میں سے جن لوگوں کی ڈیوٹی کے را میٹن کے سلطے میں متعین کی گئی تھی وہ جائے ہوں گئے کہ دھاندنی کتنے وسیع پیانے پر ہوئی ہے " ۔ قومی اتحاد کے امیدواروں کے لاکھوں بیلٹ بیپروں کو بیلٹ بحسوں میں سے نکال لیا گیا جو کے را مارچ کے انتخابات کے بعد پاکستان کی گلیوں اور کھیتوں میں پائے گئے صوبائی انتخابات کے بائیکاٹ کی ائیل کی تھی تو ہوں تھے ہوں گئے وہراں اور سحرز وہ پولٹگ اسٹیشن دیکھے ہوں گئے 'اس کے باوجود حکومت کے ذرائع نے اعلان

مربراہ وں سے اپنے حق میں ایک مشترکہ بیان جاری کرا یا جس میں انہوں نے اعلان کیاتھا کہ ہم حکومت کے ماتھ ہیں نیز پر بھی کما تھا کہ الکیٹن فیئر ہوئے ہیں 'جزل ضایع بیان جاری کرنے کے بعد غلام اسحاق خان ہے کہی کام کے سلسلے میں ملے تو خان صاحب نے ان سے کما۔
" آپ سے یہ بیان جاری کرنے کو کس نے کما تھا؟ "
" اس میں کیا جرج ہے؟ " جزل ضابو ہے۔
" یہ توصیح ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں " غلام اسحاق خان نے کما۔

"گر آپ نے یہ کیے کہ دیا کہ الکش فیئر ہوئے ہیں۔ یہ مرٹیفکیٹ آپ نے کس تحقیقات کے متعلق میں ماری کیا!"

یں بات سے معلوم نمیں جمال خان صاحب بات کررہے تھے وہاں ایسے آلات سکے ہوئے تھے یا کسی اور زریعے سے بھنوصاحب کواس کی اطلاع مل می ' وو خان صاحب کی اس صاف بیانی پر بہت برہم ہوئے۔

جس سیر سٹری ہے بھٹوصا حب کے اس طرح کے تعلقات ہوں اس کواعمّا د میں لے کر دہ جنرل ضاکو ہٹانے کاراز کیے بتا کئے تھے ؟

ایک سوال یہ ہمی پوچھاجا آہ کہ بھٹوصاحب ندا کرات کے نتیج میں طے پاجانے والے سمجھوتے کو پیج ہی میں چھوڑ کراس پر دستخط کے بغیر ابیرون ملک کیے روانہ ہو گئے ؟اس سفر کے مختلف پہلووک پر پیچھلے ابواب میں کافی روشنی ڈائی جا چھل ہے ' صرف اس تکتے کا وراضافہ کرناچاہتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے بیہ بتایا تھا کہ چونکہ اب نے انتخاب نا گزیر ہیں 'پی این ۔ این ۔ اے ان کی آریخ بھی طے پاگئی ہے اس لئے اب میں بیرون ملک بعض ان سربرا بان مملکت ہے جو میرے ذاتی دوست بھی ہیں ' بیپلز پارٹی کے لئے فنڈز میں میں میرون ملک بعض ان سربرا بان مملکت ہے جو میرے ذاتی دوست بھی ہیں ' بیپلز پارٹی کے لئے فنڈز ماصل کرناچاہتا ہوں 'اندرون ملک قواب سرمایہ دار اور صنعت کار ہمیں بچھ دینے ہے دے۔

بعض لوگوں نے یہ بھی کماہے کہ وہ کر تل قذافی سے یہ بات کرنے گئے بتھے کہ ہیں دس کو گواور کی بندرگاہ دینے کو تیار بوں 'میرے علم ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی 'جولوگ سفر میں ان سے ہمراہ تھے ان میں آغاشای کا معتبر نام بھی شامل ہے ' میں نے ان سے بو نچھاتوا نموں نے بھی اس طرح کی کسی موو ( MOVE ) سے لاعلمی کا ظمار کیا 'البت یہ ضرد ہے کہ قذافی سے بھنوصاحب کی ان ملا قاتوں میں وفعہ کا کوئی رکن شریک نہ تھا' وہ دونوں تخلیدی میں ندا کر ات کرتے ہے۔

ای کتاب میں میں نے ایئرارشل (ریٹائرڈ) محمد اصغرخان کے اس خط کابھی ذکر کیاہے جوانسول نے افواج پاکستان کے آفیسروں کے نام لکھا تھا۔ اس خط کا تکمل متن اردو میں دیاجارہا ہے۔ -forum.com

کیا کہ ووٹ بھاری تعداد میں ذالے گئے ہیں اور یہ ذالے گئے ووٹ کل تعداد کاساٹھ فیصدے ذاکد تھے اور پھر آپ نے اس تحریک کابھی ملا و کیا ہو گاہو بھنو کے استعفیٰ اور عام انتخابات کے ووبارہ انعقاد کے لئے جلائی گئی تھی۔

ہ انھوں میں بچے اٹھائے ۔ روں عور توں کا جوس گلیوں میں نکل آنا ایسا منظر تھا جے بھی بھی فراموش نہیں کیا جاتھ اس نے اسے دوت فراموش نہیں کیا جاتھ کہ دوت کے متعلق بھٹو کا دعویٰ تھا کہ انسول نے اسے دوت ویک بھی جے ۔ اس تحریک نے چند دنوں میں بیات ثابت کر دی کہ عوام نے بعنوا دراس کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ ہمار نے بزار دوں نوجوانوں کی موت 'مازاں اور بہنوں پر تشدد کے واقعات نے آپ کے مرشرم اور غم سے جھا دیئے بول گے۔ کیا آپ نے سوچا کہ لوگوں نے خود کواتی مصیبت میں کیوں ڈالنہ مانیں گور میں بچ لئے گولیوں کا سامن کرنے کیوں آگیں 'والدین نے اپنے بچوں کو پولیس کی گولیوں اور نوشیوں کا سامنا کرنے کیا جازت کیوں دی بیٹینا اس لئے کہ انسول نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ وھو کہ اور فراؤ کیا گیا ہے۔ ان کے حکم انوں نے انسی قبول کرنے یا مسلح افواج کے افسر ہونے کی دیشیت سے جس دیا ہے۔ بہنے عوام کو سجھا یا تودہ سجھ گئے کہ آپ نے مسلح افواج کے افسر ہونے کی دیشیت سے جس دیا ہے۔ ان کے مطابق کسی انتخاب کے آئین کی جسور یہ پاکستان کے آئین کا دفاع کرنے کا حفاف افعا ہے اس آئین کی جلاف ورزی کی گئی 'اسمان کی جسور یہ پاکستان کے آئین کی آئیشن کے ساتھ کی انسان کی جسور یہ پاکستان کے آئین کی آئیشن کے سلم سے کی مطابق انتخاب کے مطابق کسی انتخاب کے سلم سے میں بدعوانیوں کو ختم کرے ۔ اور تا اور تا اون کے مطابق انتخاب کے مطابق کسی بدعوانیوں کو ختم کرے ۔

میرے " ووستویہ منسفانہ اور آزادانہ انتخابات نیس سے " بعنونے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ عوام کے خاباف سٹین جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ پریہ فرض نمیں کہ آپ ایک غیر تانونی حکومت کی حفاظت کریں اور نہ بی آپ کو ملک کے عوام کو قتل کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ آپ کہ بھٹوا پی حکومت کی جھ عرصہ اور بر قرار رکھ سکے 'کسی کو یہ کئے کا موقع نہ دیجے کہ " پاکستان کی مسئوانواج ایک ایسی و نوالیہ پولیس فورس ہے " جن کا کام صرف غیر مسلح شریوں کو بلاک کرنا ہے ' آپ اس معصوم بچ کو گوئی مار کر بلاک کر دیئے جانے کی کس طرح وضاحت کر سکتے ہیں ' جس نے الم بوریں فوج کو سے اور یہ نتان و کھا یا تھا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں میں بروئی سے زیادہ خودا متادی ہیدا کرنے کی ضرورت ہے 'اور یہ منحوس جاد یہ پاکست مشکل ہو گا۔

اسی طرح کراچی میں غیر مسلح افراد پر فوج کی فائرنگ بھی نا قابل معانی ہے۔ "کیا آپ یہ نہیں سیجھتے کہ اپنی آب یہ نہیں سیجھتے کہ اپنی آبری کئے تمیں بدترین سالول کے دوران پاکستان بھر کے عوام نے اپنی افواج کیلئے محبت اور خلوص کا جذبہ ظاہر کیا ہے 'جب آپ نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تو عوام خون کے آنسور وے۔ انسول نے بیشد آپ کی عزت کی وعائمیں مانگی "انسول نے خود کو بھوکار کھااور اپنے بچول کو بھوکا مارا کہ آپ کو

پیٹ بھر کر کھانے کو ملے اور آپ کے جنرل اور اعلی آفیسرالی زندگی گزار سیس 'جو برھ نوی اور امر کی جرنیلوں کو نصیب نہیں۔ مجھے یہ سیتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے۔ یہ مجمئت وم قرّز چکی ہے 'اب خدارا اے نظرت میں مت برلنے دہیجئے۔ اگر ایساہو گیا 'تو یہ ہمری آدیج کا ایساس کھ ہو گا'جس کا تدارک ہم اپنی زندگی میں نمیس کرسکیں گے۔۔

بیت ایک بوقار شخص کی حیثیت سے آپ کافرش ہے کہ آپ آپ آپ فرائنس کو انہیں ہویں۔ موجودہ حالات میں فرائنس کو انہیں کو میں موجودہ حالات میں فرائنس کا مطلب فیم قانونی احکامات کی اندھاد ھند بھا آوری نمیں ہے۔ اب وقت آگیاہ کہ توسعی کو رہاہے یا فالا 'آپ کے لئے یو وقت آگیاہے 'اس انہل کا ایمانداری سے جواب دیں اور یا ستان کو بھائیں 'خدا آپ کی حفاظت کرے ۔

محمرا تسغرفان

Scanned

بيتوال باب

بھٹومودودی ملا قات

پیپلزیارٹی کی عوامی تحریک بالخصوص انتخابات کے دوران بھٹوصائب کی جماعت اسلامی سے تھنی ری ' دیں تو ذہبی محاذیر '' اسلامی سوشلزم '' کی اصطلاح کو کفر گھیرانے والے ملاء کی کمی نہ تھی۔ حضرت مولانا حشام الحق تحانوي مرحوم ان كے سرخيل تھے۔ كفرے مشبور فتوے يرعلانے كرام كى و تخطى مهم بھى انمی کی کوششوں کی مربون منت تھی مگر بھنوصاحب اس میدان میں اصل حریف جماعت ہی کو سیجھتے تھے۔ اس لئے جہاں انتخابات میں ان کی تنتید کا صل مدف جماعت اور مولانامودودی کی مخالفت کا زور ہم کمیاجائے ۔ شروع شروع میں ان کی موج ہیں تھی کہ اے فلاف قانون قرار وے دیاجائے۔ اس کے لئے قدر نامجھ ہے مشورہ کر نامنروری تھا' میں نے اس کی مخالفت کی۔ انسیں بتایا کہ جماعت ایک نظریاتی تنظیم ےاور نظریۓ کوئس بھی طاقت ہے ختم نہیں کیاجاستا ۔ جماعت کوبیہ بھی میہ عاصل ہے کہ وہ کسی بھی رومرہے نام ہے دوبارہ کام شروع کر سکتی ہے اس کانتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کی منکی اور بین الاقوامی سطیمیہ ید نامی نوبیوجائے گی بگر دواس اقدام سے فائدہ کچھ بھی حاصل نسیں کر سکے گی۔ بات ان کی سمجھ میں آگئی " اور بعد کے تمام مراحل میںانموں نے بھران فطوط پر سوچنا چیوز ویا۔ البیۃ ابان کی خواہش بیہ تھی کہ جماعت کو کمیونزم اور سوشلزم کا خطرہ و کھا کر کسی نہ کسی طرح بھیلزیارٹی سے دریرہ و تعاول یا مہت کم اس کی فالنت ترک کرنے ہر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کیلئے بعض دوسری تدابیرا ختیار کرنے کے علاووانموں نے ایک شریف اور دھیمے مزاج کے بیور د کریٹ افضل سعید خان کی خدمات حاصل کیں جومولانا سدانوالا علیٰ مودودی مرحوم کے قریبی عزیز تضاور گھر پیوتعاقات کی دجہ ہےان ہے ہوفت رابطه کرنے کی یوزیشن میں تھے۔

اپنے زبانہ حکومت میں مولانامر حوم ہے بھنوصاحب نے کس کس موقع پرکیے رابط قائم کیا 'ان کی منت سے کہ ہے ۔ دونوں کی ہاہمی ملا قات کیسی رہی 'اس دقت یہ تفصیل قربمارے موضوع ہے خارج ہے البتدا متخابات کے فیان اسے کے زبر د بعد پیپلز پارٹی کے خاباف ہونے والے ایجی میشن کے دوران حضرت مولانا ہے بھنوصاحب کی ملا قات کے فیان نوع کے نیز کرے کے بغیریہ کتاب ماکمل رہے گی 'میں نے اس کی تفصیلات کی تصدیق حضرت مولانا کے ذبین کھنے کو کا کی میں نے اس کی تفصیلات کی تصدیق حضرت مولانا کے ذبین کے دوران مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی شال قام کا معربی کے مقاروق مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی شال کا معربی کے معربی کے مقاروق مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی شال کا معربی کی کے دوران مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی شال کا معربی کے دوران مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی شال کھی کر کی ہے جواس واقعہ کے بینی کی کہ کے دوران مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی شال کے دوران مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی کے دوران مودودی ہے بھی کر لی ہے جواس واقعہ کے بینی کے دوران مودودی ہے بھی کر لی ہے دوران مودودی ہے بھی کر لیا تھی کی کا مودودی ہے بھی کر لیا تو کی کہ کر کی کر بھی کر لیا تو کی کر بھی کر لیا تو کی کے دوران مودودی ہے بھی کر لیا تو کر کر بھی کر کر کر کر کر بھی کر بیاں کے دوران مودی ہے بھی کر لیا تو کر بھی کر کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر

تحریک کے دنول میں افضل سعید خان مولانا مودودی سے بغتے رہے اور انہیں اس بات پر آبادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ بھٹوصا حب سے ملاقت کرلین لیکن حالات استے خراب تھا ور عوام میں بدگہانیاں پھیلنے کا اتاق کی خدشہ تھا کہ مولانا اس پر آبادہ نہیں ہوئے 'بعد میں راؤر شید نے اپنے دیرینہ تعلقات کو بروئے کارلاتے ہوئے اس وقت کے امیر جماعت اسلامی پنجاب پیر محمد اشرف کورابطے کاؤر ایم بنایا 'پیرصا حب ایک مجلس آراء شخصیت ہیں اور پھر انہیں اس زمانے میں مولانامودودی کے مزاج میں بھی کافی د طل تھ توہ ایک دین راؤ صاحب کے جمراہ مولانا کی خدمت میں پہنچ اور انہیں مزکر ہی چھوڑا۔ مہار مئی کو جب کے فرات کاوقت طے ہو گیا۔

۱۹۳ منی کا دن بنگا موں کو دن تھ الا بورکی پیلی بدرنگ سے مسلسل فائز نگ بوری تھی۔ بچوم فائس منی کا دن بنگا موں کے انہوں کے سالسل فائز نگ بوری تھی۔ بچوم فائس کے آگا لگادی۔ شطع آسان سے باتیں کرنے لگے الا بھور سے صوبائی اسمبل کے رکن اور فی پی پی کہ کے ایک وہنگ رہنما طارق وحید بن کی قیاوت میں ایک بہت بردا جلوس فکالا گیا جس سے فضامیں تھیا کا اور مربی جود حری عید محمد کے رتن سینما کو قوی اتحاد والوں نے آگ دگا دی اس فضامین بھوصاحب لا بھور پہنچ آنکہ وہ سولانا مودودی کو بچ میں ڈال کر اپوزیشن کو تحریک بند کرنے پر آردہ کرسکیں۔ جمال تک بجھے معلوم ہے لا بھور آنے سے پہلے انہوں نے کا بینہ کے کسی وزیر سے اس سلسلے میں مشورہ نہیں کیا تھا گر بھرے پوچھے قوجم انہیں بتاتے کہ ان کی بیہ کوشش کتنی بعدا زوقت ہے اتنی کہ اب اگر خور فیا این اے بھی تحریک کو فتم کر تاج ہے تو اسے اس میں کا میانی نمیں بوگی۔

شام کے چہ ہے برگیڈیٹر بشیر سفید کپڑوں میں ۵ - اے ذید ارپارک چہروالہور پنج بجال موانا مواوی مواوی مواوی مواوی مواوی سادگی کیان بزی نفاست سے قیام پذیر بھے موانا کے صاحبزادے سید محرفاروق مورووی موانا کے افری کی کاور جدر کھتے تھے 'وہان نے طاور انہیں بتایا کہ بھٹوصا حب نحیک نوبج بیال پہنچ جائیں گے 'ساڑھے آگھ ہے تو بخواب ہولیس کے آئی تی اور ذی آئی جی آگئے وہ اس مرے کا معانند کر تا چاہتے تھے جمال مید ما قات ہونے والی تھی ان کا مقصد سکیورٹی کے نقطہ نظر سے تمام انظامات کا جائزہ لینا تھا۔ تھے جمال مید ما قات ہونے والی تھی ان کا مقصد سکیورٹی کے نقطہ نظر سے تمام انظامات کا جائزہ لینا تھا۔ " و خل در سعتوات " دینے کی ضرورت نسیں ' وس منٹ بعدو وہ رہ عظرات آگئاب کے وہ یہ اطلاع و خل در سعتوات " دینے کی ضرورت نسیں ' وس منٹ بعدو وہ اور اور کرم انہیں بھائی یا جائے ' نوبجے میں دینے کہ بھٹو صاحب ہی تشریف لے آئے 'سوانا کا کرے سے باہر کے بیں منٹ بھی کہ بیا اشرف کے جلومیں راؤ صاحب بھی تشریف لے آئے 'سوانا تاک کرے سے باہر کے بیں منٹ بھی کہ بیا اشرف کے جلومیں راؤ صاحب بھی تشریف لے آئے 'سوانا تاک کرے سے باہر کے بیں انہیں بھی اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی آس زمانے میں وہ بین انہیں بھی آئی فدر وق مورودی گرم اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی آئی فدر ق مورودی گرم اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی آئی نور نے بیر سے بین انہیں بھی آئی فدر ق مورودی گرم اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی آئی ذروجی کی اس زمان ہے کہ بیرصاحب سے الجھ یوٹ میں انہیں بھی آئی فدر ق مورودی گرم اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی آئی ذروبی کی انہوں بھی آئی نون رکھتے ہیں انہیں بھی آئی فدر ق مورودی گرم اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی آئی فدر ق

میک نون کر دومنٹ پر بھٹوصاحب اپنے ملٹری سیکرٹری جزل امیاز کے ہمراہ مولانا کی قیام گاہ س پنچ آیک واکٹر بھی ان کے ہمراہ تھا' فاروق نے آگے بوھ کر استقبال کیا' راؤصاحب نے تعارف کر ایاق

بصوصاحب فيوجعان كياتعليم حاصل كررم بهوالج '<sup>و ت</sup>يجوشين'' فاروق ڪ:واب ڍيا۔

" توكياكوني كاروبار كرتي بو" بعنوصاحب في وبارد يوجها

"جينه بين پرهتابول نه كاروبار كر آبول اوري قوم آج كل جلسه جلوس كرراي يجيش بعي يي كام كريابون " فاروق نے كھر درے انداز ميں جواب ديد " پوري قوم آپ كاستعفي مانگ ري ہے 'ميں بھی سے چاہتاہوں 'آپ استعنیٰ کب دے رہے میں ؟ ''

بحشوصاحب كلاس شاندارامتقبال يرخون تؤكمول الفابهو كأمكروه متفصحل وكجه كرغصه فياشخ الجحل ود کچے کہنے کے لئے سوچ بی رہے بول کے کہ فاروق نے نہنے نے دبادارا "فیر آئے جھے و کیابت كريں گئے آپ واليك بهت بي شرف آو مي ہے بات كرنے آئے ہيں۔ چلئے ميں آپ كوان كے پاس لنے جیتا ہوں "

مولاناان ونوں بہار تھے 'انسیں بخار بھی آ رہاتھااور جوزوں میں بھی ور د تھا' بھٹوصاحب ان کے وُرا نُگُ روم میں جاکر بیٹھے تو یا نج منت کے بعدوہ بھی تشریف نے آئے 'بحتوصاحب نے گفرے ہوکر بوے اوب سے ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کی خبریت وریافت کی 'رسمیات کے تباولے کے بعد دونوں <sup>ا</sup> اصحاب بيني كنة أفاروق ساته والے كري من جلے كنة "اب مد دونول اكب سنے محمد ان بات چيت ساتھ کے کمرے میں سانی وے ربی تھی۔ مار م سیون اپ لا یا جمعنوصا حب نے اسے چکھااور گلاس رکھ و یا میں منٹ بعد جائے آئی اس کے ساتھ دو سرے اواز مات ہمی سے لیکن بھٹوصاحب ہاتیں ہی کرتے رب\_ انسول نے کھانے پینے سے احتراز کیا 'اب فاروق ان کی آواز س رباتھا۔

" میں سفید کا فذیر دستخط کر کے دینے کو تیار ہوں " آپ اس پر جو لکسنا چاہیں میرے کئے قابل قبول ہو گا" بھنوصاحب كدرب تھے۔ "ميں نے آئے ، وواد يمنے كچھ نكات آپ كے سامنے ركھے تھے '' مواناٹ فرمایا ''ود وقت قدا اُئر آپائس وقت انسیں تشکیم کر کیتے تو آپ کا قدّار ن<sup>ی</sup>ج سکناتھا مگرود وقت آپ نے ضائع کر دیا۔ آج پیپٹریارٹی کے کار کنوں کو سڑیوں پرلا کر عوام سےان کاسٹلج تعد رم کرا پا گیاہے ' قوم غاند جنّن کی صورت حال ہے دوچارے اے صرف لیگ ہی صورت ہے کہ آپ فورا استعفی دے دیں ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں وعدد کر آبول کہ آپ نے استعفیٰ دے ویا نو میں آپ کی حان بھانے کی کوشش کروں گا"

بحثوصاحب نے بیہ سناتوانہوں نے ایک طومل تقریر کی ' بین الاقوامی صور تحال' امریکہ کارول' سرحدوں کی نزاکت میں سارے موضوعات ان کی تقریر میں شامل تھے۔ بچین منٹ کی ملا توت میں ان کی بیہ تقریر آفتریناً پینتالیس منٹ بر پھیل ہوئی تھی۔ اس دوران مولانامود ودی دس منٹ بولے ہوں گےان کے مریہ مرف اتا کہا آخری جملے بھی وہی تنجے جوانہوں نے شروع میں کھ ' بھنوصاحب نے اس کے جواب میں صرف اتا کہا آخری جملے بھی وہی تنجے جوانہوں نے شروع میں کھے ' بھنوصاحب نے اس کے جواب میں صرف اتا کہا

" موادنا! میں آپ کی عزت کر تاہول "آپ کی ہریات مان سکتابول گر استعفیٰ سیں دے سکتا" ملاقات ختم بوئی تو مولانا مودودی بھی بھٹو صاحب کے ساتھ باہر نگلے انسیس کار میں بھایا اور اندرتشریف لے گئے 'باہر موزیرایک بجوم جن ہو گیاتھ بعضوصاحب کی آمد کتنی ہی خفید کیوں ندر کھی جاتی ہے ا تنامعمولی واقعہ نہ تھا کہ اوگوں کواس کی خبریہ ہوتی مولانانے سلے ہی فاروق کے ذریعے باہر جمع ہونے والے لوَّيُون كو كه دِ ما تفاكه بحشوصا حسان كے مهمان ہن ان كے خلاف كو گي نعرد نہ لَكنے يائے 'اسلامی جمعیت طلبہ کے جوشلے کار کول سے خطرہ تھا کہ کمیں دہ اس موقع پر کوئی بد مزگی نہ پیدا کر دیں 'ان کامرکزی دفتر اسی علی میں کوتھی نمبرایک میں واقع تھا' جماعت کے ایک برانے ہمہ وقتی عمدیدار عبدالوحید فان صاحب کے ذریعیان کی ڈبوٹی لگادی تخی کہ وہ مجمع کو ہٹائمں 'گلی میں کوئی آ د می نہ رہے ' بحثوصاحب کے کمانڈوز مجمی سفید کیٹروں میں گل میں گھوم بجررے تھے لیکن مولانامودودی کی شرافت سے بعید تھا کہ وہ گھر آئے۔ ہوئے ایک معزز معمان کی عزت و تکریم میں کسی طرح کاہمی کوئی فرق آنے دیں۔ سو انہول نے بیہ فرق شعير آنے ديا۔

ا دھر یہ ملاقات جاری تھی اد حرمنٹوں سینڈول میں ہوا کے دوش پر یہ خبران ہور کے گلی کوچوں میر کھیل گئی ' نیدرہ ہی منٹ کے بعد جالیس کے قریب اخباری نمائندے موااناکی قیم گاہ پر چنج چکے تھے'' مواہ نانے ایک مختصر ساتح بری بیان مزھانیہ ان کےصا جزا دے کے ہاتھ کی تحریر تھی جس میں صرف اثنا تا یا گهاتها که مولانامود و دی نے بھٹوصاحب کو استعفیٰ دینے کامشورہ دیا ہے ' سوالات کی ایک بوجیعاز تھی کیکن ان سے سوالوں کے جواب مین مولانانے صرف اتنا کیا۔

" میں معذرت جابتاہوں 'میری محتاس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے

ned

ربھی ہمیں مطعون کرتے ہیں۔ "

۔ فتی محمود کوا پنے معاونین کی جانب ہے بھرپور سار املا تودہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور بو لے۔ " آپ یوں کریں کہ اس کے لئے آئین میں ایک عبوری شق INTERM CLAUSE کا اضافہ کر ویں جس کے تحت ممل در آید کونسل کو آئینی تحفظ مل جائے۔ "

وزير اعظم بھٹونے کہا:

" آپ حضرات جو نکات لائے میں مجھے دے دیں۔ میں ابھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آپ کواپےرو ممل سے آگاہ کر دیناہوں .....

مفتی محمود نے چند کاغذات ان کی طرف برهادیے ادر مسربھٹواٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ میں اور حفیظ بھی کیبنٹ روم سے ملحقہ ان کے دفتر میں چلے گئے۔

مسر بھٹونے ایک نظران کاغذات پر ڈالی ' جمیں بھی وہ نکات مڑے کر سائے اور پھر

"اب تم دونوں کی کیارائے ہے؟"

"ان نكات من كوئى نى بات توب سير- "من في البيراب والسيسية "ندان عاملاب کی شقوں میں اضافہ ہو گا۔ محض تکھنے کی نوعیت کے چند سوال ہیں 'میرے خیال میں توجمیں ان کو قبول کر ليناچائ اكد آج بى اكار دْبِروستخط بوجاكي اور پحركوني دْيْد لاك بيداند بوسكيد " وزیرِ اعظم نے حفیظ کی طرف دیکھادہ بولے۔

"سراس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں جھکنے دیجئے۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں

کے جرنیلوں سے دا بطے ہیں...... کوئی رابط نہیں ..... جرنیل آپ کے ساتھ ہی۔ دراصل ان كاييغ غبارك سے بوائل بچى ب 'اس لئے بيالي باقس كررہے ہيں 'انسيس كرنے ديں۔"

میں نے دوبارہ سمجھوتے برای روز دستخط کی ضرورت پر ذور دیا تووز پر اعظم بحثوبولے

'' یار گھبراتے کیوں ہو۔ یہ ہاتیں ہم مان لیں گے 'لیکن آئی بھی کیاجلدی ہے۔ اگر ہم فوری طور یرمان گئے توبیہ لوگ مجھیں گے ہم کزور رہ گئے ہیں۔ انہیں تھوڑا ساانتظار کرانا جائے۔ "

ان کافیصلہ من کر مجھے لیکفت کمرے کادر جہ حرارت نقطہ انجماد ہے گر تاہوا محسوس ہوا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وزیراعظم داپس کیبنٹ روم میں آئے ادر این نشنت پر سینینے ہی مفتی محمود ہے ہوئے:

" ہمیں مزید مشورے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی کوئی جواب دے سکیں گے۔" ان کی بات سن کر مفتی محمود 'نواب زادہ نصراللہ خان اور پروقیسر غفور بے چینی ہے پہلو بدل کر رہ گے۔ تینوں خاموشی = اٹھے اور انتمائی مایوی کے عالم میں ہاتھ ملا کر رخصت ہو گے۔ ا كيسوال باب

اور .....لائن کٹ گئی

٣ جولائي الوار كوكرا في من بولناك بارشول سے بلاك بونے والے افراد كى تعداد ساڑھے تين سو تک بہنچ چکی تھی۔ کاروبار زندگی معطل تھا۔ چند روز پہلے تک جو فوجی جوان اپنے جرنیلوں کے حکم پر عوام پر گولیاں برسارے تھے 'وہی کشتیوں اور دوسرے سازوسامان کے ذریعے عوام کومحفوظ مقامات تک پہنچانے ادر ان کی بھرپور مدد کرنے میں مصروف تھے جس پر لوگ انہیں ہاتھ اٹھااٹھا کر د عامیں دے ۔

اد حراسلام آباد میں ملک د قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے دا لے ذبن بر نباری کی زد میں تھے اور بول لگناتھا جیسے سب کی سویتے مجھنے کی صلاحیتیں منجد ہو کر رہ گئی ہوں۔ بعد دوپیر مفتی محمود نے وزیر العظم بھٹو کوفون کیااور کماکہ وہ اعلیٰ سلحی اجلاس کے لئے اپنے معاونین کے ہمراہ ان سے ملنے آرہے ہیں چنانچہ وہ بھی اینے معاونین کو بلالیں مسٹر بھٹونے انہیں رات کے کھانے کے بعد آنے کے لئے کہا۔ تقریباوس بجے رات مسٹر بھٹو کے ہمراہ میں اور حفیظ پیرز اوہ ایک بار پھر مفتی محمود ' نواب زاوہ نصرا نثد خان اور پر دفیسر غفورا حمر کے سامنے بیٹھے تھے ۔ مفتی محمود نے بات شروع کی اور نہایا کہ جس شکل میں مسودہ ڈرافٹ کیا گیا تھائی۔ این۔ اے کی مرکزی کونسل نے اس شکل میں اس کی منظوری نہیں دی۔ مفتی محبود خاصے ابسر دہ

اس موقع پر پروفیسر غنورا حمہ نے بداخلت کی اور اظہار معذرت کے بعد کہا . ''ہم لوگ بزی مشکل میں ہیں' یوں لگتاہے جیسے ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کارابطہ آرمی کے جزلز کے ساتھ ہو۔ وہ ہارشل لاء لکوانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ "

ورجه نمیں رکھتے بلکہ صرف مجھوتے کو متند بنانے کے لئے ان کی ضرورت ہے۔ "

یروفیسر غنور پر گویاہوئے۔ "ہمارے بعض سائقی کہتے ہیں کہ عمل ور آمد کونسل کی آخر آئین حشیت کیاے 'بدایک دعدہ بے 'جووفاہوا' نہ ہوا۔ وہ مرفسل میں آپ کی چیز مین شب تتلیم کرنے

میں اور میرافضل خان اپنے گھر جانے کے لئے روانہ ہوئے تو غلام مصطفیٰ جتوئی پی۔ ایم ہاؤس ہی میں تھے۔ طبیعت بوجھل ہونے کے سب میں نے آپر ینر کو بتایا کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری کال ہو تو جھے جگا یا جائے ورنہ بتا دیا جائے کہ میری طبیعت ٹھیک نمیں اور میں سور بابوں ۔ تقریباً نوبجے رات وزیر اعظم کے اے۔ ذی۔ می کافون آیا جس پر آپر ینر نے بتا دیا کہ میں طبیعت فراب ہونے کے باعث سوگیا ہوں۔ اگر ناگزیر ہوتے بچھے جگا دیا جائے۔ اے۔ ذی بی نے وزیر اعظم کو بتایا توانسوں نے کہا کہ اگر وہ سوگیا ہے تواسے نہ جگا یا جائے۔

. نونج کر بین منٹ پر نظام مصطفی جتونی سندھ ہاؤس میں سونے کی تیاری کررہے تھے تووز نیا اعظیم کا فون اشیں بھی پہنچاخا صے خوش گوار موڈ میں انسوں نے پوچھا ۔۔۔۔۔۔۔۔

'کیاپروکرام ہے؟"

جوَّنُ نے جواب دیا ۔۔۔۔۔۔ "کچھ شیں سر۔" وزیر اعظم نے کہا ۔۔۔۔۔ " توکیر پیال آجاؤ۔"

وس منت کے بعد جوتی ہی۔ ایم ہاؤس میں نتھا ہے ڈی۔ سی نے انسیں تایا کہ وزیر اعظم ایک پرلیس کانفرنس سے خطاب کرنےوالے ہیں۔ لی۔ ایم ہاؤس میں صحافی اور فونو گر افر موجود تتھے۔ بھٹوالان میں تتھے ان کے ساتھ حیظے بیرزار و بیٹھے تتھے۔ غلام مصطفیٰ جوتی کبھی ان کے پاس جامیٹھے۔

" آجیں معاہدے پروشخط کر کے اس کھیل کو ختم کر ناچا بتاہوں۔" "لیکن مرا" ……… حفیظ حیرت زوو ہو کر ہوئے" ابھی کل توہم نے طے کیاتھا کہ جلدی نسیں

"-ٿر

حفظ شُاپ " ....... بمنونے نمایت تنگین لہج میں کہا .....

" بيد كافي بيم مين الصحتم كرناها بتا اول "

ENOUGH IS FNOUGH I WANT TO FINISH IT "
"SIR WHAT WILL HAPPEN THEN?

THESE PLOPUE ARE UNRELIABLE THEY MIGHT RAISE ANOTHER ISSUE WE HAVE TAKEN THE WINDS OUT OF THEIR SAILS THEIR AGITATION HAS PETERED OUT PEOPLE ARE SICK AND TIRED OF THEM THEY CAN NOT RE-START BEFORE THREE OR FOUR MONTHS IF THEY COME OUT AGAIN. THERE IS THE POSSIBILITY OF MARTIAL LAW BUT WE WILL HAVE ENOUGH TIME TO LEVEL SCORE WITH THEM.

یہ قوی اتحاد کی نداکر اتی ٹیم ہے ہماری آخری میننگ تھی جس کے بعد تقریب نصف شب کے وقت پی۔ ایم ہاؤس کے آفیوریم میں وزیر اعظم بھٹونے صحافیوں کوخود بریفنگ وی سان کا کمناتھا۔
'' طے شدہ سمجھوتے میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی' اتحاد نے سرے سائل کھڑے کر کے قوم کو مشکل میں ڈال دیا ہے میں معاملات کو طے کرنے کے لئے ایک حد تک ہی جاسکتن ہوں۔ اتحاد کی نداکر اتی ٹیم نے سمجھوتہ تسلیم کر لیا تھا۔ اب میں وفاقی کا بہینہ کے اجلاس کے بعد ہی اتحاد کو جواب ووں گا۔''

رات کے تقریباً سازھے ۱۲ بجے میں جب پی۔ ایم ہاؤس سے گھر واپس پنچاتو ججھے بخار کی سی کیفیت محسوس ہور ہی تھی۔ گھر پینچے ہی گو جرخان سے رکن قومی اسم بلی راجہ عبدالعزیز بھٹی کافون موصول ہوا۔ وہ جانتا جا جے تھے کہ ندا کرات کاؤول اب کمال ڈول رہا ہے۔

مِن نے انہیں مختصر جواب دیا۔

" آج کی رات بچیں گے توسحرد یکھیں گے۔ "

عزیز بھٹی کے مزیدا شفسار پر میں نے انسیں بتایا کہ "صورت حال غیر تسلی بخش ہے اور کسی بھی وقت ٹیک اوورکر سکتے ہیں۔"

ای دات ایک بیجامر کی سفیر آرتھر ڈبلیو بیمل نے دزیراعظم بھٹوے دوبارہ ملا قات کی تھی 'بو جارے آنے کے بعد ہوئی۔ یہ ایک مربستہ راز ہے کہ اس ملا قات میں امر کی سفیرنے مسٹر بھٹو ہے کیا کما تھا۔ آہم سننے میں آیا تھا کہ امر کی سفیرنے '' فیک اوور '' کے امکانات ظاہر کئے تھے جس پر مسٹر بھٹونے اس بات کو بھی امریکہ کی آزہ دھمکی ''بجھتے ہوئے مسترو کر ویا تھا اگر چہدول میں انسیں بھی اس کا بھین ہو جلا تھا۔

حفیظ نے پھر کما

" سر پر کیاہو گا؟ یہ لوگ نا قابل اعتبار ہیں۔ یہ کوئی اور مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے غباروں سے ہوا نکال وی ہے۔ ان کی تحریک (الجی فیشن) ختم ہو چکی ہے۔ عوام ان سے ننگ آ چکے ہیں۔ یہ تین جار ماہ سے تبل ووہارہ تحریک شروع نمیں کر سکتے۔ اگر یہ ووہارہ باہم آتے ہیں توہار شال او آئنے کا بھی امکان ہے 'لیکن ان کے ساتھ صاب برابر کرنے کے لئے بمارے یاس کا ٹی دقت ہوگا۔

معامدہ پروستخطوں سے مسٹر بھٹو کوبازر کھنے کے لئے حفیظ کے دلائل کامیا تداز ہیں نے خودان کے الفاظ میں رقم کیا ہے۔ یہ توحفیظ پیرزادہ بی بتاسختے ہیں کہ معاہدے پر دستخطوں سے مسٹر بھٹو کوروکنے کے لئے پر زور بیان دہ کیون دکھارے بتھے۔ میری عدم موجودگی میں اس رات ہونے والی اس گفتگو کے راوی جناب غلام مصطفیٰ جتوئی ہیں ' جنہوں نے حفیظ کے وہ مجھی نہ بھولنے والے مکالے ان کے اصل گفتوں میں یادر کھے تھے۔ مسٹر بھٹونے حفیظ کی '' تقریر ولپیڈیپر '' کے بعد جنوئی سے ان کی رائے پوچھی توانموں نے حفیظ ہے اختلاف کرتے ہوئے کہا ''اگر نذاکرات میں تعطل آیا تو پی۔ این ۔ اے والے دوبارہ اپنی صفیوں کو منظم کر کے عوام کو سرکوں پر ہے آئمیں گے۔'' حفیظ تو کتے ہیں کہ مارشل لاء تین چار ماہ میں آئے گالیکن میرا خیال ہے میہ تیں جارماہ میں آئے گالیکن میرا خیال ہے ہیہ تیں خار منہ ہی تھیں گار ان کی ارشل لاء تین چار ماہ میں آئے گالیکن میرا خیال ہے ہیہ تھی نہیں لے گائے۔

وزیرِ اعظم نے آخر میں ممتاز کی رائے دریافت کی توانسوں نے بھی جتوئی کے خیالات سے اتفاق کیا' جس کے بعد مسٹر بھٹونے فیصلہ کن انداز میں کما ۔۔۔۔۔۔ '' میں پی۔ این ۔ اے کے ساتھ سمجھوتے پر کل و سخط کر دول گا آج رات کی برلیس کانٹرنس میں اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ ''

رات ساڑھے گیارہ بجے پرلیس کانفرنس شروع ہوئی اور تقریباً ایک گھنند جاری رہی جس میں مسٹر بھٹونے اعلان کیا کہ وہ سمجھوتے پر دستخط کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور کل صبح سیہ سمجھوتہ ہوجائے گا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا '' اتحاد کی نداکر اتی فیم مزیدوس نکات کے کر آئی تھی اور ان لیڈروں نے خود اس پر شرمندگی فلاہر کی کہ وہ نئے سرے سے مسائل کو چھیڑ نائیس چاہتے تھے۔ لیکن اب مجبور ہو گئے ہیں۔ بسرحال وہ مجبور ہوں گے ...... میں شہیں ہوں۔ چنانچہ کل میں سمجھوتے پر دستخط کر دوں گا۔ ''

جونی متازادر پرزاده رات کے تقریباؤیڑھ بج پی۔ ایم۔ ہاؤس سے روانہ ہوئے تھے اور اس
وقت تک انسوں نے سرکوں پر کسی بھی جگہ ٹیک یا نوتی دسے نہیں دیکھے تھے۔ آر می کے دستوں نے ٹھیک
دونج کر تمیں منٹ پر حرکت کی شاید جرنیلوں کو پی۔ ایم ہاؤس نے غیر متعلقہ افراد کے جانے کا تظار تھا۔
مواس وقت جاگ رہے تھے جب انہیں رات اڑھائی بجے متاز بھٹو کا فون آیا کہ انسوں نے سرکوں پر
آر می کے دیے گشت کرتے دیکھے ہیں چر بچھ بی دیر بعد نور انے اس بات کا نوش لیا کہ بی۔ ایم ہاؤس میں
ڈیوٹی پر ستھیں پولیس گار ڈرلیا تک غائب ہو گئے ہیں اس نے فوراً بحثوصا حب کو جاکر صورت حال بتائی انسوں
نے فون اٹھاکر آپریٹرے کما۔

"مجرجزن المیازے بات کراؤ۔"
اس وقت تک نون کار ابطہ بر قرار تھا آپریٹرنے کچھ دیر بعد دزیر اعظم کو آگاہ کیا۔
"جزل امتیاز کے گھرے جواب بلا ہے کہ وہ بی۔ ایچ۔ کیوجا چکے ہیں۔"
مسٹر بصونے پھر عظم دیا
"جزل ضیال کی ہے بات کراؤ۔"
آری ہاؤس ہے بھی بنی جواب ملا کہ جزل ضیا گئی تی۔ ایچ۔ کیویس ہیں۔
مسٹر بصوس بچھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے آپریٹرے کیا :
"جی۔ ایچ۔ کیویس جزل ضیا گئی ہے بات کراؤ"
کانی آخیرے جزل ضیا گئی لائن پر آئے تو مسٹر بھٹونے کیا :
" یہ کیا ہور ہا ہے جیں نے شاہ کہ آری حرکت میں آپھی ہے۔ کیا ہے درست ہے؟"
جنرل ضا گئی نے بڑے تھرے ہوئے لیچ میں جواب دیا :

" آپ نے درست سنا ہمر! مجھے افسوس ہے کہ جو پھی ہورہا ہے اس کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا' تھوڑی دیر تک صورت حال واضح کرنے کے بعد جزل ضیا الحق نے مسٹر بھٹو ہے وریافت کیا۔ "مر آپ کماں جاناپیند کریں گے؟ مری 'لاڑ کانہ یا کراچی؟ "

بھٹونے جواب دیا

"مرى" بھرانسوں نے اپنے بوى بچوں كے بارے من دريافت كياتو جزل ضيا الحق نے جواب

" بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں 'لیکن بچے لاڑ کانہ جائیں گے۔" مسٹر بھٹونے کہا........

"بيكم صاحبه بچول ك ساته لار كانه جاناجاتي بيس"

جزل صّالا كحق نے جواب دیا

" مُحك بسر المعج ناشة كي بعد آب كومرى بينجاد ياجاك كاي."

"مرامی نے ساے کہ ....."

ادر پحر ......فیلیفون کی لائن کث منی! جرنیلوں کی رات کا آغاز ہوجکا تعا!! 0